









ا یک نونہال سخت پریشان تھا۔اس کے ماں باپ نے اسکول میں داخل تو کرادیا تھا، گرفیس ا دا کرنے کی سکت ناتھی۔ تین مہینے فیس داخل نہ ہوئی ۔ نوٹس جاری ہو گیا کہ اگرفیں جمع نہ ہوئی تو نام کاٹ دیا جائے گا اور کتابوں کا بستہ لے لیا جائے گا۔ نونہال تھا پڑھنے کا شوقین ،مگر ماں باپ کی غربت کا کیا کرتا۔ ول مسوس کررہ گیا۔ اُ داس تھا اور پریشان ۔ اس کی اُ داسی اور پریشانی کا حال آخر اس کے اسکول کے دوستوں پر کھل گیا۔ نونہال کے اسکول کے چند دوستوں نے آپس میں بیٹے کرسوچا اور پھرسب نے نہایت راز داری سے پیے جمع کیے اور چیکے سے غریب نونہال کی فیس داخل کر دی۔ غریب نونہال صدر مدرس کو آخری سلام کرنے گیا کہ اس کا نام کٹ چکا تھا، مگر صدر مدرس نے بتایا کہ تمھاری فیس تو داخل ہو چکی ہے۔ تم کل کیوں نہیں آؤ گے؟ غریب نونہال جیران کھڑا صدر مدرس کا منھ دیکھتا رہ گیا۔ میری فیس کس نے جمع کرائی؟ میرے ابانے تو کہہ دیا تھا کہ کل ہے اسکول نہ جانا۔میرے ساتھ کھیتوں میں

نونہال دوستوں نے اس راز کوراز رکھا۔ بیبھی عظمت ہے کہ خاموثی سے مدد کی جائے۔ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو۔

(مدردنونهال فروری ۱۹۹۲ء سے لیا کیا)



علاقاتهاه تامد جمدر دنونهال تومبر ۱۵۰۱ عیسوی



ا چھائی کر کے بھول جانا بہت بڑی اچھائی ہے



حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک اعلانمونہ اور ایک اہم سبق ہے۔حضرت امام حسینؓ نے اپنی زندگی دے کر اسلام کی سچائی کی شہادت دی اور ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کی سربراہی کے لیے وہ انسان پہترین ہے جوسب سے زیادہ متقی ہے۔

9 نومبر ۱۸۷۷ء ارد و کے عظیم شاعرا ورمفکر علامہ محدا قبال کا یوم پیدائش ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی اعلاشاعری کے ذریعے سے ہمیں جگایا اورخو دی کاسبق دیا۔ چند ہاتیں ہمدر دنونہال پڑھنے والے دوستوں سے:

ہمیں ہر مہینے بہت سارے خطوط ملتے ہیں ، جن میں اس شارے کی تحریروں کے بارے میں تعریفیں ہوتی ہیں۔ تعریف کرنا بُری بات نہیں ہے ، بلکہ اچھی بات ہے۔ تعریف سننے والے کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ اچھی اچھی ، نئ نئ با تیں سوچنے لگتا ہے ، اس طرح ہمدر دنو نہال اچھے سے اچھا ہوتا جار ہا ہے اور ان شاء اللہ اس طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ مجھے یفین ہے کہ ہمدر دنو نہال پڑھنے والے دوستوں میں سے ہی اچھے لکھنے والے اور رسالے کومرتب کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔

خدا حافظ



## 



### شهدعيم فحرسعيد

وقت کی یابندی کام یابی حاصل کرنے کا پہلا

مرسله: عبدالوباب، اسلام آباد

قانون کوی کا جالا ہے، جن میں ہید چھوٹے کیڑے مکوڑے ہی سینتے ہیں۔ بڑے جا تور

تو اس كو يها وكرنكل جاتے بيں۔

مرسله: زينب ناصر، فيعل آباد

#### جارج برنارد شا

دوی کرنے میں رفتار وصیمی رکھو، مگر جب دوسی

ہوجائے تو اے تو ازن سے جاری رکھو۔

مرسله : عليدسليم ، رجيم يارخان

جو مخف ير ے كام كرنے سے درتا ہے، وہ سب سے

زياده بهادر - مرسل : عبدالرافع ، ليافت آباد

بحت بذات خودخوش حالی کا ایک بردا ذریعہ ہے۔

مرسله : روبينه ناز ، رتن تلاو

## حضويه اكرم صلى الله عليه وسلم

بہترین صدقہ یہ ہے کہ کی بھوے کو پیٹ بحرکر

کھانا کھلایا جائے۔

مرسله : سيده سين فاطمه عابدي ، پند دادخان

#### حضرت على كرم اللدوجه

بہترین انسان وہ ہے جے یاد کر کے کوئی روئے

اور بدترین انسان وہ ہے جس کے ظلم سے کوئی روئے۔

مرسله: صامعراج ، كونسارتك

#### حضرت لقمان

حكت اور دانائي معمولي انسان كوبا دشاه بنادي ہے۔

مرسله : محرور چنی، در وغازی خان

#### المناسبة المناسبة

غصر کا ال سلے غصر کرنے والے کوبی جلاتی ہے۔ مرسله : طارق محود كموسو ، كشمور

#### جران قليل جران

محنتی آ دمی کے سامنے پہاڑ معمولی پھر ہے اور

ست آ دی کے سامنے معمولی پھر بھی پہاڑے۔

مرسله: محمضرتواز، ناظم آياد



یاه نامه جمدر د تونهال تومبر ۱۵۱۰ عیسوی

عمران فائق عالی مقام اسلام ہے اونچا ہے نام اسلام کا ے کام ، اللام کا فائق غلام ، اسلام كا ہر فرض ہی پورا کرو تم صح و شام ، اسلام کا و المد بمدر دنونهال نومبر ۱۵۰۰ عیسوی Nadelon معوداحمركاتي



اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت تمام انیانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔حضور نے زندگی کے ہرشعبے اور ہرمعا ملے میں اپنے قول اورعمل ہے ہماری رہ نمائی کی ہےاور بتایا ہے کہ اچھی زندگی کس طرح گزاری جاسکتی ہے۔ و نیامیں انسان کے سکون اور خوشی کا انحصار دوسرے انسانوں سے اچھے تعلقات پر ہے۔کوئی آ دمی اپنے قریب کے لوگوں سے تعلقات بگاڑ کر خوش نہیں رہ سکتا۔ رہتے دار آ پس میں سب سے قریب ہوتے ہیں۔ پڑوی بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ بعض دوست اور ساتھی بھی عزیز دں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر رہتے داروں میں بھی گئی در ہے ہوتے ہیں۔ ماں ، باپ، میاں ، بیوی ، بیٹا ، بیٹی ، بھائی ، بہن اور دوسرے رشتے دار اپنی اپنی جگہ محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب کا حق ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ اس حق کو ادا کرنے کے جذبے کورشتوں کا احترام کہنا جاہیے۔ جوعزیز ، رشتے دارجس سلوک کامستحق ہے،اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:''تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص كا ہے، جس كے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنے گھر والوں كے ساتھ اچھے سلوک میں سب سے بر ها ہوا ہو۔"

ایک بارحضور نے اپنے ساتھیوں (صحابہؓ) سے پوچھا:'' جانتے ہو؟ تم میں مفلس کون ہے؟"

صحابہ نے جواب دیا " مفلس وہ مخص ہے، جس کے پاس نہ تو درہم ہوں نہ کوئی





Click on http://www.Paksociety.com for More حفور نے فرمایا: '' میری اُ مت کا مفلس وہ مخص ہے، جو قیامت میں اپنی نماز، روزے اور زکو قائے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گائی دی ہوگی ،کسی پر تہمت لگائی ہوگی ،کسی کا مال کھایا ہوگا یا کسی کو قتل کیا ہوگا ،کسی کو ناحق مارا ہوگا ، ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جا کمیں گی ، پھر اگر

اس کی نیمیاں ختم ہو کئیں اور مظلوموں کے حقوق باتی رہے تو ان مظلوموں کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔"

آپس میں لوگوں سے اجھے تعلقات رکھنا اخلاتی خوبی ہے اور لڑنا جھگڑنا ، بُرا بھلا کہنا اخلاتی عیب ہے۔ جولوگ دوسر ہے لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب کراتے ہیں ،

ان کے دلوں میں رنجش پیدا کرتے ہیں وہ تو اپنی عبادتوں کا ثواب بھی ضائع کردیے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے: "میں تصویر بناؤں کہ روز ہے،صدیتے اور نماز سے بھی افضل ہیں۔ حضور کا فرمان ہے: "میں تصویر بناؤں کہ روز ہے،صدیتے اور نماز سے بھی افضل

کیا چیز ہے؟ وہ ہے بگڑے ہوئے تعلقات میں صلح کرانا ۔لوگوں کے باہمی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا ، وہ فعل ہے جوآ دمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیردیتا ہے۔'' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فر مان ہے:'' اینے بھائی ہے جھگڑا

سرہ روع میں میں ملامیہ وہ میں اور رہاں ہے۔ اپ بھال سے بہرا نہ کرو، نہ اس کے ساتھ ایسا نداق کرو، جس سے اسے تکلیف ہو اور نہ ایسا وعدہ کرو، جے بورا نہ کر سکو۔''

حضور کا بیار شاد بھی پڑھیے '' تم میں ہے کوئی شخص مومی نہیں ہوسکتا، جب تک کہا ہے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔'' جس گھر کے لوگ آپیں میں میل محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اور تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اس خاندان کے لوگ بڑے سکون اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ خاندان معاشرے کی پہلی

عالما المامد مدردتونهال نومبر ۱۵۱۰ عیسوی

# Jed of the thirty www. Farsociety of the total of the state of the sta Elister Bully

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ا کائی ہے۔ یوں بھی کہہ کتے ہیں کہ بہت سے خاندانوں کا مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ایک شہریا ایک ملک کے لوگ مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ کسی شہر کے لوگوں کی عادتیں، طور طریقے ، مزاج ، رحمیں ، رہے سہنے اور کھانے پینے کے طریقے ، آپس میں ملنے جلنے کے انداز اس شہر کی زندگی کو آسان یا مشکل بناتے ہیں۔اس شہر میں رہنے والا ہر مخف معاشرے پر اثر ڈالتا ہے اور اثر لیتا بھی ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اورخود اپنی زندگی میں اپنے عمل نے جونمونہ یا معیار ہمیں عطا کیا ہے، اس پڑمل کیا جائے تو خاندان او رمعاشرے کے سب لوگوں کو سکون اور خوشی میسر آ سکتی ہے۔ حضور خودبھی اپنے خاندان اور رشتے داروں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' ' مسی غریب ،مسکین کوصد قد دینے سے صرف

صدقے کا ثواب ملتا ہے اور غریب رشتے دار کو دیے ہے دمیرا ثواب ملتا ہے۔'' ايك صاحب آپ كى خدمت مين آئے اور سوال كيا: "يا رسول الله! ميرے

ا چھے سلوک کا سب سے زیادہ حق دارکون ہے؟''

آپ نے فرمایا: "تیری ماں۔

يوخها: " پيركون؟"

فرمایا: "تیری مال \_"

Downloaded From Paksoalety.com ......... ان صاحب نے پھر يو چھا

فرمایا: "تیری مال -"

تین بارآ پ نے ماں ہی کوحسنِ سلوک کا سب سے زیادہ مستحق بتایا۔ چوتھی بار پو چھنے پرآپ نے فرمایا: '' تیرا باپ۔''

حقیقت سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم پرسب سے زیادہ احسان ماں کا ہی ہوتا



المنامه، مدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی (۱۰)

ہے۔ ہمیں پالنے اور ہماری حفاظت کرنے کے لیے جومحنت مال کرتی ہے اور اپنے آرام کی جو قربانی ماں دیتی ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں کے بعد باپ کا درجہ ہے۔ باپ بھی اپنی اولا د کے لیے جو قربائی دیتا ہے ، وہ ماں کے بعد کسی ہے کم نہیں ۔ حضور کنے بد زبان مال کی اطاعت او رخدمت کی بھی ہدایت فرمائی ہے حضرت طیمه سعدید نے آ ب کو دودھ بلایا تھا۔ وہ آ ب کی رضاعی مال تھیں۔ آ پ نے ایک بار ان کے قبیلے کے جنگی قیدیوں کو ان کے کہنے پررہافر مایا تھا۔ مہمان کی خاطر مدارات بھی اچھی زندگی کا ضروری حصہ ہے۔حضور نے مہمان کے آرام اور عزت کی تاکید فرمائی ہے۔ارشاد ہے: '' جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان ر کھتا ہو،اے اپنے مہمان کی عزت کرنی جا ہے،اپنے پڑوی کو تکلیف نہیں دینی جا ہے۔'' جولوگ قریب رہتے ہیں، جاہے وہ رشتے دارنہ ہوں، لیکن رشتے داروں سے زیادہ ان سے داسطہ پڑتا ہے، ان سے اچھے تعلقات انسان کی شرافت کا ثبوت ہیں۔حضور کا اعلان ہے: '' مومن نہیں ہے، اللہ کی قتم وہ مومن نہیں، اللہ کی قتم وہ مومن نہیں ہے،جس کی بدی ہے اس کا پڑوی امن میں نہ ہو۔'' آ ی نے بیجی فرمایا: '' جو شخص پیٹ بھر کر کھالے اور اس کے بازو میں اس کا نر وی بھو کا رہ جائے ، وہ ایمان نہیں رکھتا۔'' بہترین حاکم وہ ہے جو اپنی رعایا اور اپنے ماتختوں کونہ ستائے ، بلکہ ان کے آرام کا خیال رکھے۔حضور کا ارشاد ہے:'' وہ مخض جنت میں داخل نہ ہوگا، جوا پنے ماتختوں پر · أى طرح افرى كرے-" اگر بر شخص این حیثیت کا خیال رکھے اور اس حیثیت سے اس کا جوفرض بنآ ہے، وہ ادا کرتار ہے تو سب خوش رہیں گے اور کسی کوشکایت یا تکلیف نہیں ہوگی۔ علاق استمدرونونهال نومر ۱۵۱۰ عیسوی ا

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے صرف چندالفاظ میں ایک ایسا نکته بیان فر مایا ، جس کو سمجھ لیا جائے تو ہر طرف سکون اور راحت کا دور دورہ ہوجائے۔ آپ نے فرمایا:''تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگہبان ہے اور تم میں سے ہرایک سے اس کے بارے میں بازیرس ( یوچھ کچھ) ہوگی۔مرد اپنی بیوی کارکھوالا ہے۔اس سے اس کی بوی کی پوچھ ہوگی اور بیوی اینے شوہر کے گھر کی نگراں ہے۔ اس سے اس کی

قرابت داروں یا رہتے داروں کاحق ادا کرنے سے معاشرے میں خوشی اور خوش حالی آئی ہے۔ قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا خیال رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے:''اس اللہ سے ڈرو، جس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پر ہیز کرو۔ '(سورہُ نساء آیت۔ ا) ر شتے داروں کے حق ادا کرنے ہے عمر بردھتی ہے اور رزق میں بر کت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا: ' جس کویہ پیند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہوتو اس کو جا ہے کہ صلہ رحمی کرے۔'' (لیعنی رشنے کاحق ا دا کرے ) رشتوں کاحق ادا کرنے سے زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور محبت کے چشمے ا فرا تفری ختم کر کے معاشرے کو پُرسکون متحکم اور شاداب کرتے ہیں۔

## ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خط وغیرہ بھیجنے والے اپن تحریر اردو (ان پیج تستعلق) میں ٹائپ کر کے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کامکمل بتا اور میلے فون نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔اس کے بغیر مارے لیے جواب ممکن نہ ہوگا۔ hfp@hamdardfoundation.org



## ا قبال كالعليمي سفر

نىرىن شابين

ہارے توی شاعر علامہ محد اقبال و نومبر ۱۸۷۷ء (۳ ذیقعد ۱۲۹۴ه) کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ان کے بزرگ تشمیرے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اورمحلّہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔علامہ اقبال کے والدشخ نور محمد دین دار آ دی تھے۔ ان کی والده امام بی بی ایک خداترس خاتون تھیں ۔

مولا نا ابوعبدالله غلام حسن محلّه شواله کی معجد میں درس دیا کرتے تھے۔ یہاں ہے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حب دستور قرآن شریف کی تعلیم سے ابتدا ہوئی۔ ایک دن مولوی غلام حسن بچوں کو پڑھارہے تھے کہ مولوی سید میرحسن کا إدھرے گزر ہوا۔ ملا قات کے لیے كمتب ميں تشريف لے آئے۔ اقبال كمتب ميں اپنا سبق ياد كر رہے تھے۔ دورانِ گفتگو معصوم صورت، ذہین اقبال پر ان کی نظر پڑی تو دریافت کیا: '' یکس کا بچہ ہے، کیا نام ہے؟'' مولوی حسن نے فرمایا: ' بیٹنے نور محد کا بیٹا ، اقبال ہے۔''

چندروز بعدراستے میں اقبال کے والدے مولوی میرحسن کی ملاقات ہو گی تو فرمایا: ''آپ کا بیٹا ا قبال محلّہ شوالہ کے مکتب میں جاتا ہے، میر ٓنے پاس بھیج دیں ، میں اے خود يرهاول گا-

یوں محد اقبال اینے نامور استاد مولوی میرحسن کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم وتر بیت مولوی میرحسن کی زیرنگرانی مکمل ہوئی ۔ اردو، فارس اورعر بی پڑھی ، پھراسکاچ مشن اسکول میں داخل ہو گئے۔اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ا قبال سمجھ ہو جھاور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔



ا نامه بمدر د تونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی ۱۳

بجین ہی ہے اقبال کے اندروہ جذبہ تھا، جو بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ مطالعے کا بہت شوق تھا، ساتھ ہی انھیں کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ شرارتیں بھی خوب کرتے تھے اور حاضر جواب بھی بہت تھے۔ ایک خداداد صلاحیت تھی، جو ان کی ذہانت کا نبوت تھی۔ ماضر جواب بھی بہت تھے۔ ایک خداداد صلاحیت تھی، جو ان کی ذہانت کا نبوت تھی۔ ۲مئی ۱۸۹۳ء کو اقبال نے میٹرک کیا اور فرسٹ ڈویژن آئی۔ تمغہ اور وظیفہ طا۔ اسکاج مشن اسکول میں انٹر میڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہذا اقبال نے بہیں اسکاج مشن اسکول میں انٹر میڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہذا اقبال نے بہیں ہے ۱۸۹۵ء میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن نے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اتنی دل جمعی اور توجہ سے کی تھی کہ تعلیمی دور کے اسکام مراحل آسان ہوتے ہے گئے۔

الف اے کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج لا ہور میں دا خلہ لیا اور ہاشل میں رہنے لگے۔وہ ایک ذہین طالب علم کی حیثیت سے وظیفہ حاصل کرتے آئے تھے۔ لی اے کے لیے انھوں نے انگریزی، فلیفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلفه گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اور کینفل کالج جاتے تھے۔ گریجویش مکمل کرتے ہوئے اقبال نے انگریزی اور عربی میں دوطلائی تمنے حاصل کیے۔ ای زمانے میں اقبال کی شاعری کا با قاعدہ آغاز ہوا۔ اس وقت پورے برصغیر یاک و ہند میں داغ دہلوی کا نام گونج رہا تھا۔ا قبال نے شاگردی کی درخواست تکھی اور استاد داغ د ہلوی کی خدمت میں بھیج دی، جوقبول کرلی گئی، مگراصلاح کا پیسلسله زیاد ه دیر جاری ندرہ سکا۔ داغ دہلوی اپنی بصیرت سے بھانی گئے کہ اس ہیرے کو تراشا نہیں جاسکتا۔ یہ کہہ کر فارغ کردیا کہ اصلاح کی گنجائش نہیں ہے، مگر اقبال اس مخضری شاگر دی پر بھی ہمیشہ خوش رہے۔ علامات امه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی

۱۹۹۸ء میں اقبال نے بی اُے پاس کیا اورائیم اے (فلفہ) میں داخلہ لے ایا۔

ہارچ ۱۸۹۹ء میں افھوں نے پنجاب یونی ورشی سے فلسفہ میں ایم اے اس شان دار

طریقے سے کیا کہ صوب (پنجاب) بھر میں اول آئے۔ پھراپنے بڑے بھائی کے تعاون

اور حوصلہ افزائی کی بدولت مزید اعلاقعلیم کے لیے انگلتان گئے۔ ۱۹۰۵ء میں یورپ پہنچنے

کے بعد وہاں کے معاشرے کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ یورپ میں قیام کے دوران آپ

فالسفی کی ڈگری کیمبرج یونی ورشی لندن سے حاصل کی۔ ۱۹۰۸ء میں اقبال نے بیرسٹر

کی ڈگری حاصل کی اوروطن واپس آگئے۔ یہاں آ کروکالت شروع کی۔

اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چاتا رہا، مگر اقبال مشاعروں میں نہیں جاتے

اس دوران شاعری کا سلسلہ بھی چاتا رہا، مگر اقبال مشاعروں میں نہیں جاتے

قیے۔ آخرا یک دن ایک مشاعرے میں گئا اور وہاں بیشعر پڑھا:

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے پُون کیا قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے

اس شعر پرخوب واہ وا ہوئی اور یہیں ہے اقبال کی بہ حیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوگیا۔ مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ ای زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق قائم ہوا، جوآ خری دم تک قائم رہا۔ اس کے جلسوں میں اپنا کلام سنا کر سماں با ندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کا موں کو آسان کر دیا۔ اقبال نے نوجوانوں اور بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی اور سبق آ موزنظمیں تکھیں۔ اسم مگی ۱۹۹۹ء کو اور سبق آ موزنظمیں تکھیں۔ اسم مگی ۱۹۹۹ء کو اور سبق کا نزہوئے تھے۔ ہمارے بیقو می شاعر ولئے میں میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے فائز ہوئے تھے۔ ہمارے بیقو می شاعر ولئے میں اور سبق الم ایک مجدلا ہور کے احاطے میں تدفین ہوئی۔



## 2.12 Jel.

جاويدا قبال

چھٹی کا دن تھا۔ ہم تین دوست بہاڑی ڈھلوان کے نیچے برساتی نالے کے پاس بیٹھے تھے۔ہم یہاں کینک منانے آئے تھے۔دودن سے پہاڑوں پر بارش ہورہی تھی اور نالے میں طغیانی آئی ہوئی تھی، مگر ہم پھر بھی نالے میں اُتر گئے اور نہانے لگے۔ یانی کے تیز بہاؤ میں پہاڑوں کی طرف سے چیزیں بہتی چلی آ رہی تھیں۔ بھی کسی درخت کی شاخ بہتی ہوئی آ جاتی، تبھی کوئی سوکھی لکڑی بھی آ موں ہے لدی ڈالی۔انے میں ہمیں پتوں اور شاخوں کا ایک گچھا سا إدهرة تانظرة با-بم اس كى طرف ليكياورات بكر كركنارے برلے آئے۔قريب سے ويكھا تو حیران ره گئے، بیشاخوں کا گچھانہیں تھا، بلکہ لکڑی کا ایک جھوٹا ساصندوق تھا، جس پیشاخیں اس طرح کییٹی گئی تھیں کہ دورہے دیکھنے پرشاخوں کا مجھامحسوں ہوتا تھا۔ جب ہم نے شاخیں ہٹا کیں تو نیچے ہے ایک صندوق نکل آیا۔ جانے اس صندوق میں کیا ہے؟ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ و تریم جھاڑیوں کے پیچھے ہے تین خوف ناک شکلوں والے آ دی نکل کرسامنے آ گئے۔ '' خبر دار! اے مت کھولنا۔''ان میں ہے ایک نے گرج دار آ واز میں کہا۔' ہم ہم كر پيچھے ہث گئے ۔ايك آ دى نے آ كے برو ھ كرصندوق چھين ليا۔ " و چلو۔ "ان میں سے ایک نے کہا، جو ان کالیڈرلگتا تھا۔ '' لیکن باس! بیلڑ کے .....'' صندوق کواُٹھانے والا بولا ۔ " جانے دو بیج ہیں۔ "باس بولا۔

"لکین باس! بچوں نے صندوق و مکھ لیا ہے۔" اس نے صندوق کی طرف اشارہ کرتے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

علام ماه نامه بمدر د تونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی (۱۲)

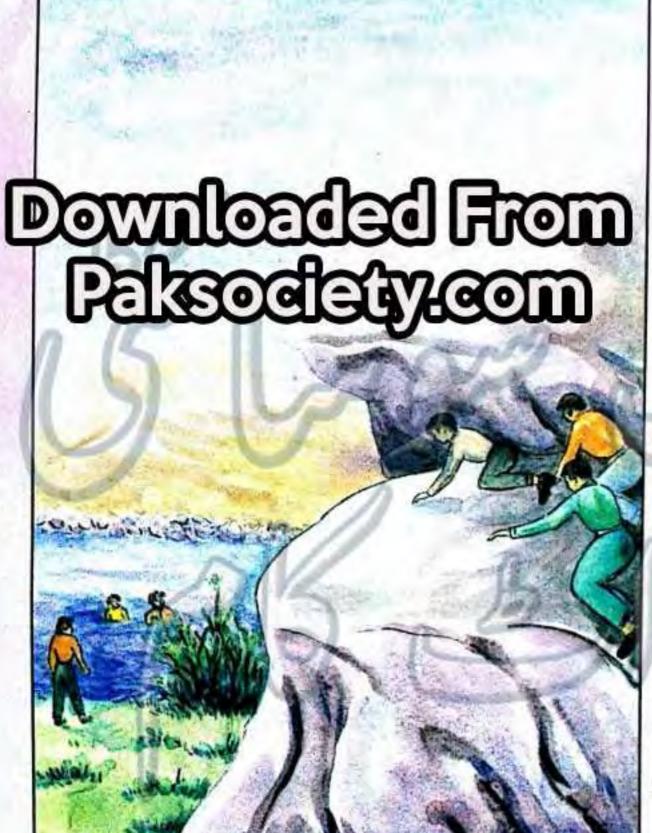

ہوئے کہا۔ " ﴿ وَ يَجْرِ ..... باس نے ألجھ كركھا۔ "ان کواس غار میں بند كردو" تيرے نے سامنے پہاڑی کے غارکی طرف اشارہ كر كيا-

انھوں نے ہمیں ایک بہاڑی غارمیں بند کردیا اوراس کے آگے ایک بھاری نيقر ركه ديا:" اب آ دھے گھنٹے تک

غاموش بیٹے رہو،اگر آواز نکالی توشمصیں شوٹ کردیں گے۔'کیڈرنے ہمیں دھمکا یا اور صندوق لے کروہاں سے چلے گئے۔

پھر سے غار کا منھ تو ہند ہو گیا تھا ، گراتن درزتھی کہ ہم سانس لے سکتے یا باہر دیکھ سکتے عے۔ آ دھے گھنے ہم وہاں سہے ہوئے بیٹھ رہے ، پھر ہمت کر کے پھر کو ہٹانے کی کوشش کی ،



عاه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵-۲۰ میسوی



مگر پھراپنی جگہ ہے ہلا تک نہیں۔ پھر ہم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک گزرتے ہوئے کسان تک ہماری آ وازیں پہنچے گئیں۔

اس نے چندلوگوں کو اِ کھٹا کیااور ہمیں رہائی دلائی۔غارمیں قید ہونے کی وجہ پوچھی تو خوف ک وجہ ہے ہم صرف میے کہ ہم تھیل رہے تھے کہ پھراڑ ھک کرغار کے منھ پرآ گے آگرا۔ چوں کہ ہماری کینک ادھوری رہ گئی تھی ،اس لیے ہم اگلے اتوار کو پھر ڈھلوان پر گئے ، لیکن اس دفعہ ہم ڈھلوان سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ ہم کھیل کو د میں مصروف تھے کہ ا جا نک احمد بولا: '' وه دیکھو۔''

ہم نے نالے کی طرف دیکھا۔ شاخوں کا مجھا پھر بہتا چلا آر ہاتھا۔

" چلو جیب جاؤ۔" ہشام نے کہا۔ ہم آگے بڑھی ہوئی پہاڑی کی نوک کے پیچے حجیب گئے۔ یہاں سے ہمیں دور دور تک سارا منظر نظر آرہا تھا۔ وہی تین آ دمی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے۔ایک پانی میں کور گیااور جھاڑیوں کے سچھے کولے کر ہاہر آ گیا۔وہ نتیوں ا یک طرف چل پڑے۔ پچھ دوران کی جیپ کھڑی تھی۔جس میں بیٹھ کروہ لوگ چلے گئے۔ ''معاملہ کڑ بردلگتا ہے۔''احمہ نے گاڑی کوجاتے دیکھ کر کہا۔

" بیلوگ مجرم معلوم ہوتے ہیں اور ضرور کسی بڑی واردات میں ملوث ہیں۔ " ہشام نے کہا۔ '' چلو پولیس چوکی میں جا کر بتاتے ہیں۔'' میں نے کہا۔

ہم پولیس چوکی کی طرف چل پڑے۔ نالے کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی پر پولیس چوکی تھی۔ پولیس انسپکڑنے بڑی توجہ سے ہماری بات سی ، پھرا پنے ساتھیوں سے مشور ہ کیا اورہمیں سمجھا بچھا کرواپس کردیا۔



اگلی اتوار ہم پھر ڈھلوان کے نیچے مورچہ لگائے بیٹھے تھے۔ بظاہر ہم کھیل میں مصروف تنهے،لیکن درحقیقت ہمیں کسی کا انتظارتھا اور پھر ہمیں ایک کرخت آ واز سنائی دی: ''تم پھر آ گئے۔''لیٹ کے دیکھاتو مجرموں کالیڈر ہمیں کھاجانے والی نظروں سے گھور ر ہاتھا:''ابتم نے کرنہیں جاسکتے''اس نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ '' خبر دار! ہاتھ اوپر اُٹھالو۔'' اسی وقت ایک آ واز آئی۔ ہم نے بلٹ کر دیکھا۔ پولیس کے تین سپاہی بندوقیں تانے چلے آرہے تھے۔مجرم نے ان پر فائرنگ کرنے کے کیے ہاتھ گھمایا توایک زور دار دھا کا ہوا اور مجرم کا پیتول اُڑ کر گھاس پر گریڑا۔ایک پولیس والے کی گولی ہے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔وہ اپنا زخمی ہاتھ پکڑ کر کرا ہے لگا۔ یہ و مکھ کر باقی دونوں مجرم جو نالے میں سے جھاڑیوں سے ڈھکا صندوق پکڑ کر

لا رہے تھے۔ بھا گئے لگے، مگر پولیس انسکٹر نے رُک کر کہا:' مخبر دار! تم پہاڑی پہموجود ہارے ساتھیوں کے نشانے پر ہو۔''

سب نے مڑ کرد یکھا واقعی پہاڑی کے اوپرسیابی پوزیش کیے ہوئے تھے۔مجرموں کے قدم وہیں رک گئے۔ کچھ ہی در میں وہاں سیاہیوں کا ایک دستہ آپہنچااور مجرموں کوگر فتار کرلیا گیا۔ بعد میں بتا چلا کہ اسمگلروں کا بیرگروہ کافی دنوں سے اس طریقے سے اسمگلنگ میں مصروف تھا۔سرحدیارے مجرموں کے ساتھی اسمگلنگ کا مال صندوق میں بند کر کے شاخوں میں لپید کریانی میں بہادیت ، جے یہاں موجود مجرم وصول کر لیتے۔ پہاڑی پر پولیس چوکی اور سرحد پر کڑے پہرے کی وجہ سے انھوں نے میحفوظ طریقة واردات اختیار کیا مگر آخر پکڑے گئے



و ركا پيمندا

روبنسن سيموئيل گل



گاؤں سے ہوئی سڑک تک تین میل کا فاصلہ تھا۔ اگر سورج غروب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے توسمجھ لیس کہ راہ گیروں کی خیر نہیں۔ جو بھی اُس گاؤں یا اُس ہے آگے دو تین مزید دیم اتوں تک جانا چاہے گا، وہ اِن رہزنوں کے نرغے میں ضرور بھنے گا۔ گہری تاریکی میں نقاب پوش ڈاکوا چا تک ہلہ بول دیتے تھے اور بے چارے دیمات والوں کے باس جو بچھ ہوتا چھین لیتے تھے۔ انھوں نے ابھی تک کسی کو جان سے نہیں مارا تھا، مگران کے ہاتھوں لوگ شدید زخمی ضرور ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کے اِس گروہ کا خوف تمام دیماتوں میں بھیلا ہوا تھا۔



علامه بمدر دنونهال نومبر ۲۰۱۵ عیسوی



گاؤں میں رہنے والے ایک او جوان مہتاب نے شیشم کے گھنے ورخت کے پنچے چار پائیوں پر بیٹے باتی گاؤں والوں کو بتایا: '' میں شام کو جب بس سے اُٹر کر گاؤں والی گیڈنڈی پر چلنے لگا تو میری نظرا کی شخص پر پڑی جو وہاں پراکیلا تھا اور مرغا بنا ہوا تھا۔ اُسے دکھے کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تب شام ہور ہی تھا اور اتنی روشنی میں اکثر ڈکتیوں وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا۔ میں جیرانی کے عالم میں اُس شخص کی طرف بڑھا اور اُس سے پوچھا! خطرہ نہیں ہوتا۔ میں جیرانی کے عالم میں اُس شخص کی طرف بڑھا اور اُس سے پوچھا! '' جناب! خیریت تو ہے ، یوں مرغا کیوں بے بیٹھے ہیں؟''

اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چناں چہ میں تھوڑا اور قریب ہوا تو وہ ایکا کیک اُٹھ کھڑا ہوا اور مجھ پر پہتول تان لیا جواُس نے نہ جانے کہاں چھپار کھا تھا۔ اُسی کمے اُس کے باقی چارساتھی بھی آگئے۔''



في أه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عيسوي

فضل دین اس گاؤں میںعمر رسیدہ اور تجربہ کارتھا۔ وہ مہتاب کی بات کا <u>ش</u>تے ہوئے بولا:'' کیاانھوں نے اپنے چہرے چھیائے ہوئے نہیں تھے؟'' مہتاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: " یہی تو دل چپ بات ہے کہ انھوں

نے اپنے آپ کو بالکل بھی چھیا یا ہوانہیں تھا ،بس وہ عام آ دمیوں کی طرح تھے۔'' '' تو کیاتم انھیں پہچان گئے ،کون تھے وہ ؟''کسی اور نے تجسس آمیز کیجے میں

سوال کیا۔

مهتاب بولا:' <sup>د من</sup>بین نبیس ، میں انھیں بالکل نہیں جانتا ،مگر اُن کا انداز بڑا دوستانہ تھا۔انھوں نے مجھ سے نقذی چھین لی ، جو میں اپنا بکرا ﷺ کرلا رہا تھا۔''

"احما، پھر كيا ہوا؟ انھوں نے شمص جانے كيے ديا؟" بھلاوہ مجھے ایسے کیسے جانے رہتے۔ پہلے تو اُن کے ساتھی نے مرغابن کر مجھے بے وقو ف بنایا اور اب وہ یا نجوں کھیتوں کی طرف جنگلی کیکر کی جھاڑیوں میں حیب گئے اور أى جكه ير مجھے مرغا بنے كوكها۔ مين آ دھے گھنٹے تك مرغا بنا رہا، جب تك كه أيك اور راہ گیرد ہاں نہیں آ گیا۔وہ بے جارہ الگے والے چک کابشرتھا، جوشہر میں ی این جی اسٹیشن پر کام کرتا ہے۔ مجھے مرغابنا دیکھ کروہ میرے پاس آیا اوربس پھرمیری جان چھوٹی اور وہ بے جارہ مرغابن کرائی جگہ تھیر گیا۔انھوں نے اُس سے بھی نفذی وغیرہ ہتھیا لی ہوگی ،

گاؤں کے بھی بڑے بزرگ خاصے بجیدہ دکھائی دے رہے تنے اور اس مسئلے کا 

ONLINE LIBRARY

ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰ عیسوی ۲۵

مرجھ وہاں سے چاتا کیا۔"

اُس گروہ کی خاص بات بیتھی کہ اُن کے پاس اسلحہ تھا اور اُسی سے لوگ خوف زوہ ہوجاتے تھے۔ دوسری خاص بات بیتھی کہ وہ جگہ اور ڈیسی کرنے کا انداز اور وقت، بدلتے رہے ہی چندون کے لیے ایساسکون ہوتا جسے وہ گروہ کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے یا بھر پکڑا گیا ہے باکھر چندونوں بعد پھرا لیک کوئی وار دات ہوجاتی ، جوگا وَں والوں کو پھر سے یہ بیٹان اور خوف زدہ کردیتی ۔

ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان عاشراہے گھروالیں آرہا تھا۔ سورج غروب
ہوا اور جلدی تاریکی گہری ہونے گئی۔ عاشر کھیتی باڑی کرتا تھا اور خاصا ولیر تھا۔ اُس
پگڈنڈی پر تنہا چلتے ہوئے وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ تھا، گرپھر چندسر گوشیوں نے اُس کے
رو نگٹے کھڑے کرویے ۔ کس نے بیچھے ہے اُس کی کمر میں پستول کی نال چھوئی اور کہا:
"محمارے یاس جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کردو۔"

عاشر واقعی خالی ہاتھ تھا اور جیب میں چالیس پچاس روپے کے علاوہ کھے بھی نہ تھا۔ اُن میں سے ایک نے عاشر کی تلاثی لی اور چالیس پچاس روپے دیکھ کرخوب غضے میں آیا۔ اُن کے ایک ساتھی نے عاشر کی گردن پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا:'' جیب میں پینے رکھا کرو، بیکون ساطریقہ ہے گھرسے خالی ہاتھ اور خالی جیب نکلنے کا؟''

تيسرابولا: "چلواى سے داردات كرداتے ہيں۔"

یئن کرعاشرتھوڑا سا گھبرا گیا، گرائ نے دل ہی دل میں منصوبہ بندی شروع کردی ۔ اُس کا خیال تھا کہ اگر ہیہ مجھ سے کسی راہ گیرکولو شنے کا کہیں گے تو ظاہر ہے مجھے پیتول جا ہے ہوگا، تب میں اُسی پیتول ہے ان پڑھلہ کردوں گا۔



و ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵-۲۰ میسوی (۲۲)

لٹیرے اس خیال پرفورا ہی متفق ہو گئے کہ مرکزی سٹرک کی جانب چلتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کوٹو شتے ہیں۔ بے جارے عاشر کو نہ جا ہتے ہوئے بھی وقتی طور پر اُن کے گروہ کا حصہ بنتایڑا۔

عاشرکوایک چادر اُوڑھادی گئی، چنال چه اُسی چادر ہے اُس نے اپنے چہرے کو چھپالیا۔ صرف آسمیس دکھائی دے رہی تھیں ، جن کی مدد سے عاشر کوسب کچھ دکھائی دے رہی تھیں ۔ جن کی مدد سے عاشر کوسب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ عاشر نے پوچھا:'' بھلا میں کسی اسلح وغیرہ کے بغیر لوگوں کو کس طرح لوٹوں گا، کوئی رہا تھا۔ عاشر نے پوچھا:'' بھلا میں کسی اسلح وغیرہ کے بغیر لوگوں کوئی اُسلامی اللہ المحکومی اُسلامی اُسلامی کوئی اُدور آ در بواتو وہ جھے بی آد ہو ہے گا۔'' Palsocing

گروہ میں سے ایک نے کہا: '' زیادہ ہوشیار بنے کی کوشش نہ کرو، ہم جو ہیں، ہم

سب کچھسنجال لیں گے ہتم بس گزرنے والوں کو روکتے جاؤ۔"

اُس گروہ کے سرغنہ نے معنی خیزانداز میں مشکراتے ہوئے کہا:''اس کو گن پکڑادو۔'' اور پھرعاشرکو مخاطب کر کے کہا:'' خبر دار جواس گن کی جھلک بھی کسی کو دکھائی۔ بیہ ''۔ سرید میں مصصد سے ''

تمھاری جا در کے اندر ہی چھپی رہے گی۔''

جب عاشرنے گن دیکھی تو وہ ہگا بگا رہ گیا ، کیوں کہ وہ گن نہیں ، بلکہ کھیتوں ہے تو ڑا ہوا مخاتھا۔

'' ہیں ..... بیت میں میں ہے ہملااس ہے کون خوف زوہ ہوگا؟''
'' بس تم ہماری ہدایات پڑمل کر کے وار دات کرو، خود ہی دیکھ لینا بیر کنا کیا کمال دکھا تا ہے اور ہاں شخصیں اس کام کا کمیشن بھی ملے گا۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ تمھاری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ۔اب ہم تمھاری جیب بحرکر ہی شخصیں رخصت کریں ہے۔''

علاق مد مدر دنونهال نوم ر ۱۵ ۲۰۱ عیوی (۲۷)

چارہ نا چارعاشر کو اُن کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا پڑا۔ اُس نے دونوں ہاتھوں سے گئے کواس طرح پکڑا، جیسے کوئی کارتوس والی بندوق یا گن پکڑتا ہے۔ وہ سؤک پر جا کھڑا ہوا، جبکہ باقی ساتھی قریب ہی جھاڑیوں میں حجیب کر بیٹھ گئے۔ چا در میں مخنے کی موجودگی اس طرح نمایاں تھی جیسے بندوق کی نال ہو۔

اُس نے دورے ایک سائیل والے کوآتے و کیے لیا۔ جھاڑیوں بیس سے سر کوشی کے انداز بیس آواز آئی: ''اس کو روکو، بیا کیلا ہے، اس کو روکو۔''

عاشرنے گئے کو آ کے کرتے ہوئے سائیل سوار کو بڑے رعب اور دیدے ہے گرکے کو کہا۔ عاشر سائیل سوار کو بُری طرح کا بنیتا ہوا دیکھ کر جیران رہ گیا۔ عاشر نے ابھی اُسے بالکل بھی ڈرایا نہیں تھا، بلکہ عاشر تو خود ڈرا ہوا تھا کہ اگر کسی راہ گیرنے اُس کو پکڑ کر مُسکائی کردی تو کیا ہوگا۔ خیر اِس وقت تو بے چارے سائیل سوار کی تھگی بندھی ہوئی تھی۔ مُسکائی کردی تو کیا ہوگا۔ خیر اِس وقت تو بے چارے سائیل سوار کی تھگی بندھی ہوئی تھی۔ عاشر نے اُس کی یا کیس جانب والی پہلی میں گنا چُھوتے ہوئے کہا: ''جو بچھ بھی

ہے میرے حوالے کر دو، ورندا گلے جہان میں پہنچا دوں گا۔''

اُس خفس نے گھراہٹ کے عالم میں کا بینے ہاتھوں سے جیب سے چھے نکا لے اور عاشر کو تھاتے ہوئے کہا: '' مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا میر سے چھوٹے چھوٹے بی بی میر سے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا۔اُب تو جیب میں پچھیں بچا کہ کل گھر میں میر سے پاس جو پچھ تھا میں نے آپ کو دے دیا۔اُب تو جیب میں پچھیں بچا کہ کل گھر میں کوئی سبزی بی سکے اور نہ میر سے پاس استے بھیے ہیں کہ کل بیچنے کے لیے مزید پھل منڈی سے خرید سکوں۔''

سيدو بزارر بے كو ف تے ماشركوأس كى روبائى آ وازى كرتى آ كيا۔

اُس نے ہزار کا نوٹ بغیر کچھ ہو لے اُس کوتھا دیا۔ وہ خص پہلے ہے بھی زیادہ گھبرا گیا اور

بولا: ''نہیں ،نہیں جناب! میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ تو نا راض ہو گئے۔ آپ یہ سب پیے

اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں ، میں نہیں چا ہتا کہ بلا وجہ ما راجا وَں ۔'

عاشر بہت جیران تھا کہ وہ شخص اپنی مجبوریاں اور مالی مشکلات بھی بتا رہا ہے ،

مگر آ دھی رقم واپس بھی نہیں لے رہا۔ اگر عاشر پچھ زور سے بولتا تو جھاڑیوں میں ہے اصل

ڈاکو با ہرنگل آتے اور نہ صرف اُس کو ، بلکہ اُس سائیکل سوار کو بھی نقصان پہنچاتے۔

وہ شخص عاشر کی جانب دیکھے بغیر بھی سائیکل پر اپنا تو از ن برقر ارکر نے کرتے کرتے وہ شرکہ پڑا اور پھر سائیکل وہیں گری ہوئی جھوڑ کرتا رکی میں کہیں گم ہوگیا۔

اب عاشرکواُن کشیروں کے قبقے سنائی دے رہے تھے۔اُن میں ہے ایک بولا: '' شاباش ،شاباش خان بہا درتم نے تو کمال کردیا۔بس ہمارے گروہ میں شامل ہوجاؤ،ہم سب کے وارے نیارے ہوجا 'میں گے۔''

عاشرکواپی اس حرکت پر بہت غصر آرہا تھا۔ اگلے ایک گھٹے میں دومزیدراہ گیر گزرے۔ وہ بھی خوف کے مارے سب بچھ دے دلا کروہاں سے دوڑ گئے۔ عاشر سرگوشی میں انھیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتا کہ میرے پاس کن نہیں گئا ہے، گرکوئی اُس کی بات مانے کو تیار نہ ہوتا۔ اُسے اپنی جان پیاری تھی اور اُن پانچوں کے ہاتھوں مارکھانے کے ڈر سے وہ راہ گیروں کولو شتے ہوئے ، کھلے لفظوں میں بتا بھی نہیں پاتا تھا کہ دراصل وہ لئیرا یا ڈاکوئیں، بلکہ خود بھی مجور ہے اور اُسے مدد کی ضرورت ہے۔

ورحقیقت بیافیرے ہرایک کے ڈرکی وجہ ہے ہی دلیر ہو گئے تھے اور یوں دند تاتے پھر

ONLINE LIBRARY

رہے تھے۔ پچ ہے کہ انسان اپنے ہی ڈرکے پھندے میں پھنس کرنقصان اُٹھا تا ہے۔ عاشر کی اُس وقت جان میں جان آئی جب اُس نے مہتاب کومرکزی سٹرک پر کھٹارا سی ویکن ہے اُتر تے دیکھا۔جھاڑیوں میں ہے آ ہتہ ہے ہدایت دی گئی:''اس کو قابومیں کرو، ورنہ ہم تم دونوں پر گولی چلا دیں گے۔''

ویکن آ گےنکل گئی تو عاشرا جا تک تاریکی میں سے نمودار ہوا اور زورے چلایا: ""تمھارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دو۔"

اس نے جان بوجھ کر آ واز کو بدلانہیں ، تا کہ مہتاب اُسے بہچان لے۔مہتاب اب کچھ دلیر ہو گیا تھا، کیوں کہ چندروز پہلے ای گروہ کے ہاتھوں لُٹ چکا تھا۔وہ غصے سے بولا: '' بیں اتم لوگ پھرآ گئے۔''

عاشرنے جواب دیا: ''میں تو پہلی بار بیاکام کررہا ہوں ۔'

أى لمح مهتاب نے عاشر كى آواز پہچان كى اور جبرت كے سمندر ميں غوطے كھاتے

ہوا بولا: ''ہیں ، عاشرو سس بیکیا کررہاہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مجھے تجھ سے بیا مید

نہ تھی۔ پیپوں کی ضرورت تھی تو ویسے ما تگ لیتا ،ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟''

عاشرآ تکھوں کے اشاروں اور ہونٹوں کی جنبش سے مہتاب کوسمجھانے کی کوشش

کرر ہا تھااور بیچھے جھاڑیوں کی جانب نشاندہی کرر ہاتھا۔ اُس کی آئکھوں میں خوف نمایاں طور پر جھلک رہا تھا۔ اُسے خدشہ تھا کہ کسی بھی کہتے جھاڑیوں کی جانب سے گولیوں کی

بوچھاڑ ہو جائے گی اوروہ دونوں وہیں ڈھیر ہوجائیں گے۔

پھرعاشرنے کچھ بولے بغیرسر کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے اوپر سے اس چا در کو آتار

في ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۲۰۱۵ میسوی (۳۰)

پھینکا۔اُس کے ہاتھ میں گنا دیکھ کرتو مہتاب کی ہنی چھوٹ گئی اور بولا:''ارے کیا تُو ہالکل پاگل ہو گیا ہے، یہ کیاا حقانہ حرکتیں کرتا پھرر ہاہے، کچھ بولتا کیوں نہیں؟''

عاشر کواب ایک اہم فیصلہ کرنا تھا۔ وہ گزر کے لیحوں میں جان چکا تھا کہ ان لٹیروں کا سب سے بڑا ہتھیارہم سب کا خوف ہی تھا۔اگراب بھی وہ خوف ز دہ رہا تو بیہ گردہ ای طرح سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھے گا۔

عاشرنے بڑی دلیری کے ساتھ بیچھے کی جانب مڑتے ہوئے گئے کو دوحصوں میں تقسیم کیا اور پھرزورے للکارتا ہوا جھاڑیوں کی جانب لپکا۔اب اُسے موت کی بھی پروا نیکی ۔ پہلے تو مہتاب بوکھلا گیا ،گر پھرجلد ہی بچھ گیا کہ کیا ماجرا ہے؟ گئے کے دونوں کلڑ ہے جودو دو ڈھائی ڈھائی فیط کے تھے،عاشرنے دونوں ہاتھوں میں لے کرتیزی کے ساتھ اُن لئیروں پر چلانے شروع کردیئے۔

لٹیروں کو بیاتو تع نہیں تھی۔ اچا تک وہ اُٹھ کھڑے ہوئے اور دونے اپنے پہنتول عاشر اور مہتاب پر تان دیئے۔ اب عاشر بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھا،اس لیے وہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جیرت کی بات تھی کہ لئیروں نے ابھی تک گولی نہیں چلائی تھی۔ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جیرت کی بات تھی کہ لئیروں نے ابھی تک گولی نہیں چلائی تھی۔

آج ان طیروں کا بھی ہُرا وقت آ پہنچا تھا۔ مرکزی سڑک پر گاؤں کے دو اور افرادسائیل پرسوارگاؤں کی جانب آرہے تھے۔ جب انھوں نے شوروغل سُنا تو وہ بھی رُک گئے۔ چاروں یعنی عاشر، مہتاب اور دونوں سائیکل سواروں نے مل کر اُن لئیروں پر ہلا بول دیا ۔ عاشر کی دلیری اور اعتاد کے باعث وہی گتا اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار دیا ۔ عاشر کی دلیری اور اعتاد کے باعث وہ بھی گھرا چکے تھے اور اُن کے ہاتھ سے پہتول بن چکا تھا۔ جن کے ہاتھ میں پستول تھے وہ بھی گھرا چکے تھے اور اُن کے ہاتھ سے پہتول

المام مدردتونهال نومر ۱۵۱۵ میسوی

ا کر چکے تھے۔ باتی تین کے پاس واقعی کن کے بجائے گئے ہی تھے ،جھیں جا دروں میں چھپا کر وہ معصوم دیہاتیوں کو اب تک بے وتوف بناتے آ رہے تھے۔ گئے کی ہے در پے ضربوں نے اُن سب کے چہروں کولہولہان کردیا تھا۔مہتاب نے بڑی تیزی کے ساتھ دونوں پتول اپ قبض میں کیے ، مگر جب أس نے پستول چلا ناجا ہاتو أے پتا چلا كہ بيتو دونوں ، ي تعلَى ہیں۔ تب تو جاروں نے مل کراُن یا نجوں کوا تنا پیٹا کہ وہ بھا گئے کے بھی قابل نہ رہے۔

صبح مبح پانچوں کثیرے گا وُں کے اُس گھنے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ عاشر، مہتاب اور گاؤں کے دوسائکل سوار جنھوں نے رات اُن کی مدد کی تھی ، جاوید اور ر فیق تھے، پیچاروں فخرے گا وُں والوں کے سامنے موجود تھے۔

" ہم سب کا خوف ہی ان کا ہتھیا رتھا۔ پہلیرے ، بلکہ منخرے ہیں ہم سب کے خوف نے انھیں خطرناک اورخوف ناک ڈاکو بنا ڈالا ، حالانکہ میہ بغیراسلے کے ہی ہوتے تھے اور خاصے پرز دل بھی تھے۔''

کچھ ہی دیر میں تھانے دارصاحب بھی آپنچے ۔وہ بھی شرمندہ تھے کہ اگر برونت كارزوائي كركيتے اور وارداتوں كو يونبي نظرانداز نه كرتے تو ليروں كابير وہ جلدا ہے انجام تک پہنچ جاتا اور پولیس والوں کی بھی شہرت ہو جاتی ۔

گاؤں والوں کے سامنے اُن یا نجو ل النیروں نے تمام واقعات کی ذے داری قبول کی اورسب سے معافی بھی مانگی ، گرمزاہے بچا توممکن نہ تھا۔ تھانیدار صاحب نے یقین دلایا کہ وہ ضروران کے خلاف کارروائی کریں گے اور جن جن لوگوں کا نقضان ہوا اُس کی بھی تلافی کرنے کی پوری بوری کوشش کی جائے گا۔

علاق تامه مدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی

ONLINE LIBRARY

د نیا گول ہے تحريه: ابن انثا مرسله: كول فاطمه الله بخش اليارى ونیا گول ہے۔ کول ہونے کا فائدہ بیے ہے کہ لوگ مشرق کی طرف ہے جاتے ہیں ،مغرب کی طرف جا نگلتے ہیں۔ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسمگروں اور مجرموں کے لیے بوی آ سانی ہوگئی ہے۔ کلیلیو نا می ایک مخص آیا اور اس نے زمین کوسورج کے گرو تھمانا شروع کردیا۔ یا دری بہت ناراض ہوئے کہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا۔ کلیلیو کو تو انھوں نے سزا دے کر آیندہ اس فتم کی حرکت ہے روک دیا۔ زمین کوالبتہ نہ روک تکے ، برابرح کت کے جاری ہے۔

انمول موتى مرسله: افرح صديقي ، كراچي 🖈 محبت اگرمل جائے توسستی ہے ،اگر نہ ملے توقیمتی ہے۔ A محبت ملتی ہے یا دی جاتی ہے، خریدی نبيس جاسكتي-🖈 شک کا ایک سوراخ محبت کی تشتی کو ڈ بو ديتائ -انسان کی سب سے بوی خوب صورتی اس کی مسکراہٹ ہے۔ 🖈 انسان کا چیرہ بھی کتاب ہے، مگر شرط سے ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ الله دوی برف کے کولے کی مانندہ، ہے بناناتو آسان ، مربرقر ارر کھنامشکل ہے۔ انسان اپی تو بین معاف تو کرسکتا ہے، کیکن بھول نہیں سکتا ۔

e (PP

علاقات امه مدر دنونهال نوم ر ۲۰۱۵ میسوی سس

بچایا جائے ، در پر دہ لوگوں کو'' شوگر'' سے ڈراکر
مٹھائی کھانے ہے منع کرتے ہیں، حالا نکہ ملک
کوشوگر کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم
حلوا ئیوں کا تعلق ہے ، ہمیں ڈاکٹر وں سے کوئی
دشمیٰ نہیں ، ہم تو طرح طرح کی مٹھائیاں بنا کر
ان کے گا ہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اگر
کسی ڈاکٹر کے پاس مریضوں کی کمی ہوجائے
تو ہم اس کی مدد کے لیے اپنی آن اور دوسرول
کی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ہمیں کمیشن
نہیں دیتے تو نہ دین ، کم از کم ہماری روزی پر تو
لات نہ ماریں۔

بزرگوں کی یا تنیں شاعر : جمال نفتوی

پند: کرن فداحین ، فیوچ کالونی ثلو ، بلو ، نث کھٹ بیچ بد اخلاق اور منھ کھٹ بیچ ملم سے ان کا دور کا رشتہ کیسی کیسی سے ان کا دور کا رشتہ کیسی سیابیں ، کیسا بستہ دن بھر بازاروں میں گھومیں دن بھر بازاروں میں گھومیں گھر ، بس رات کو آکر سوئیں گھر ، بس رات کو آکر سوئیں

بم سا بوتو

مرسله: مدیجه دمضان، بلوچستان بالى وۋكا ايك مشهور ا دا كار جو اس وقت شهرت کی بلندی پر تھا، ایک دن صبح کے وقت پیدل کہیں جا رہا تھا کہ سامنے ہے ایک باوقار بوڑھے میاں بیوی کو ہاتھوں میں کیمرا تھا ہے اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ تیزی ہے اس کی طرف بوھ رے تھے۔ ادا کا رفور أا یک خوب صورت یوز بنا کر ان کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ بوڑھے نے کہا: ' و نہیں نہیں ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ دراصل ہم جا ہے ہیں کہ آپ اس كيمرے سے مارى ايك خوب صورت تصوير مينج دي-"

> حلوا ئيوں كے حقوق تحد نہ مد يق مالک

تحريه: صديق سالك

مرسلہ: خرم خان، نارتھ کراچی حلوائیوں کے حقوق کے بارے میں ایک بات نیہ ہے کہ انھیں ڈاکٹروں سے

تر ماه نامه بمدر د تونهال نومبر ۲۰۱۵ میسوی سر۳۰

کاٹ کر الگ کردیا جائے پھر بھی وہ طویل ع صے تک زندہ رہ سکے۔ایک امریکی مرغے نے اس بات کو غلط ٹابت کردیا۔ وہ سر کٹنے کے بعد بھی معجز اتی طور پرڈیٹر ھسال تک زندہ رہا ۔ بیہ واقعہ امریکی ریاست " کولوراڈو' میں پیش آیا۔ جہاں'' لائڈ اولن'' نای مخص ك ايك مرغے نے ڈير صال تك لوكوں كو حیرانی میں مبتلا کررکھا۔ لائڈ کے کھریراس کی ساس ملنے آ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اے مرغے کی گردن کا گوشت بہت پسند ہے۔لائڈ نے احتیاط سے مرفعے کی گردن کا ثنا جاہی ، لیکن اتفاق ہے محض اوپر والا حصہ جس میں چونج ، آنکھیں اور سر کا کچھ حصہ شامل تھا کٹ كيا، جب كه باقى حصد موجودر با-اس صورت میں مرنعے کا زندہ رہنا بظاہر ناممکن تھا،لیکن لائدىيد كيوكر جران روكيا كدايك دن كزرنے کے باوجود میزندہ تھا۔ مزید وقت گزراتواس نے اُٹھ کر چلنا پھرنا بھی شروع کردیا،لیکن آ تکھیں نہ ہونے کی وجہ سے بیا دھراُ دھر کرا تا مجرتا تھا۔ لائڈ کواس پر بردارتم آیا اور اس نے

ماں ان کو سمجھاتی بہت تھی باپ کا خوف دلاتی بہت تھی کین وہ کچھ سنتے نہیں تھے جو بھی کہو ، وہ کرتے نہیں تھے مرگئے جب ماں باپ ہی دونوں بھوکے رہنے گے وہ دونوں بات الهين تب سمجه مين آئي كاش كه كرت بم بھى يوھائى سب کی طرح آرام ہے رہے اب گزرے گی عمر یہ کیے

مرسله: سيدعبدالهادي على ،كراچي تجی دوستی کی مثال تنخواہ کی س ہے اور کوئی این تنخواه کو مجھی نہیں بھولتا، جو وفت کے ساتھ ساتھ بردھتی ہی جاتی ہے۔ یرانی دوئ مینشن کی طرح ہے ، جومرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے۔

سركثامرغا مرسله: تحريم خان، نارته كرا چي دنیا کا کوئی جانوراییانہیں کہ جس کا

علاق قامه بمدر دنونهال نوم ر ۲۰۱۵ عیسوی (۳۵)

ایک باریک نالی کے ذریعے سے اس کی تھلی نہیں یال <u>کتے</u> ۔ 🖈 امریکی ریاست داشنگٹن کے بعض شہروں ہوئی گردن میں یانی کے قطرے اور کچھ دانے ڈالے۔ پھر بیہ معمول بن گیا اور مرنعے کو کی مقامی حکومتوں نے عجیب قوانین بنار کھے بیں۔ مثلاً بر بمرش (BREMERTON) تا ی روزاندای طرح ہے خوراک دی جاتی رہی۔ جب سر کٹے مرغے کی شہرت بہت پھیل گئی تو شہر کی حدود میں جو شہری اینا کوڑا کسی لائڈنے اے کمائی کا ذریعہ بنالیا۔وہ اے شہر دوسرے کے کوڑے دان میں تھنکے تو اے شہر لے کر جاتا اور اس پر فکٹ لگا کر ہزاروں بھاری جر ماندادا کرنایڈ تاہے۔ ڈالر کما تا۔ اس واقعے کو گینٹر بک آف ورلڈ 🖈 ایک اورشهر دلبر (WILBUR) کا قانون تو ركارو ميس بھي شامل كيا گيا۔ اس كى ياد ميس خاصام صحکہ خیز ہے۔ وہاں کوئی شہری بدنما کھوڑے پر سواری نہیں کرسکتا ، ورنہ جیل سالا نەمىلانجى منعقد كياجا تا ہے۔ اس کا ٹھکا نا بن علق ہے۔ احمقانه قوانين معلومات عامه مرسله: مهك أكرم اليانت آباد مرسله: محداخر، کراچی ﴿ امريكا كے خال مشرق ميں واقع المنونيا كاسب سے براجز برہ كرين لينڌ ہے۔ ریاست'' ورمونٹ' میں رائج قانون کے 🖈 سب سے زیادہ نمک پاکتان میں پایا تحت بوى اس وفت تك مصنوعي وانت يا

جاتا ہے۔ ہلاتہران ملک ایران کا دارالحکومت ہے۔ ہلاسب سے زیادہ تیل سعودی عرب سے نکاتا ہے۔

تحت بیوی اس وقت تک مصنوعی وانت یا بتنیی نہیں لگا سکتی ، جب تک وہ اپنے شو ہر سے تحریری اجازت نہ لے۔

اللہ ریاست کولور ٹیرو کے قبا کلی شہر'' باؤلڈر''
کی حدود میں پرندے کا شکار کرنامنع ہے۔

ایس کے علاوہ ریاست کے لوگ جانور بھی

تصند ياني مناء الحن منا

"فصند یانی" کا بھی جواب نہیں

یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں

صحت افزا مقام ہے بے شک

گرمیوں میں بھی رہتی ہے مختذک

ایبٹ آباد میں ہے ''تھنڈیانی''

گرم ہوتا نہیں یہاں یانی

"بندکو" ہے عوام کی بولی

یہ مقامی زبان ہے سیٹھی سی

یہاں چیتے بھی پائے جاتے ہیں

ان کے تھے سجی ناتے ہیں

"فصنڈیانی" میں آکے کھل کھاؤ

اونچے پیروں سے دل کو بہلاؤ

نہیں منہگائی کا زیادہ غم

یہاں منہگائی بھی ہے قدرے کم

کے'' مختذیانی'' ایب آباد کے پاس ایک صحت افزامقام ہے۔ کیکٹ'' ہندکو'' پنجابی ،سندھی وغیرہ کی طرح کی ایک مقامی بولی ہے۔

المامه بمدر د تونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی سر

انكريزى كے عظیم ناول نگار جارلس ڈ كنز كا ناول اردو میں

ہزاروں خواہشیں

ہردل عزیزادیب معوداحد برکاتی کے قلم ہے

ا یک بتیم اورمفلس بیچ کی زندگی کے دلولہ انگیز حالات ۔ایک مجرم اورمفرور قیدی نے اس کی مدد کی ، جرائم پیشہاوگوں کی صحبت میں رہ کربھی اس نے ٹرائی کا مقابلہ کیا ، اچھے اور ٹرے لوگوں کی سازشوں کے درمیان زندگی گزارنے والے اس غریب بیچے کی جرات، ہمت اور حوصلے کی جنبو سے بھری داستان مسعودا حمد بر کاتی کے پُر کشش انداز بیان اور ان کی با محاورہ اردونے

اس داستان کواور بھی دل کش بنادیا ہے۔

۱۲۰ صفحات پرمشتل باتعلور ، دیده زیب ٹائٹل

قیت: ساٹھ (۲۰)ریے

يو صن كاشوق بيدا كرنے والي شهور ادیب اشرف صبوی کی انوکھی کتاب

کہاوتیں اور ان کی کہانیاں

ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی دل جب اور سبق آ موز کہانی ہوتی ہے۔اس کہانی سے کہاوت كالطف دوبالا ہوجاتا ہے اورہم اپنی زندگی میں بھی اے استعال كر کے لطف أثھا كتے ہیں۔ اشرف صبوحی دہلوی مرحوم نے ایسی ۳۵ کہاوتیں منتخب کر کے ہرکہاوت کے ساتھ ایک کہانی لکھوی ہے،

۳۵ کہاوتوں کے ساتھ ۳۵ کہانیاں

معلو مات بھی حاصل کیجیےاور مزے دار کہانیاں بھی پڑھیے

خوب صورت رنگين ثائثل

( ہمدر د فا ؤنڈیشن پاکستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر۳ ،کراچی ۔ ۲۰۰۰

فرزا ندروی اسلم

چڑیوں کا گیت

یکا یک پڑیا گی آنکھ کھل گئی، وہ پُھدک کر گھونسلے سے باہر نکلی۔ شاخ پر بیٹھ کر پہلے اپنے پر پُھلائے، پٹلے پٹلے پٹے پھیلا کر ایک لبی انگڑائی لی، پھر چپجہانے گلی۔ ایک کے بعد ایک، ہر طرف سے چڑیوں نے اپنے نئر بھیر نے شروع کر دیے۔ سحر بھی نمودار ہونے گئی۔ چڑیوں کے گیت نے تمام پرندوں کو بیدار کردیا، جہاں تک بیدول کش گیت سائی دیے، وہاں تک زندگی بھی بیدار ہوگئی۔

چڑیا نے دانہ وُ اُکا کیکئے کے لیے ایک اُڑان ہمری۔ کچھ ہی دیر بعدوہ اپنے تینوں بچوں کی چوٹی میں دانہ لا لا کر ڈالنے گی۔ بچوں کا بیٹ ہمر نے کے بعدوہ ستانے کے بجائے اپنے چوٹے کی تلاش میں نکل گئی جوکل سے غائب تھا۔ جانے وقت اس نے بتایا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جا رہا ہے، جہاں کی قتم کا خوف نہ ہو اور سارے پرندے ہمل جُل کررہتے ہوں۔ پارک انسانوں سے آباد ہوں، اور شکھ چین کا بسیرا ہو۔ دوسری ضبح طلوع ہو پیکی تھی، گرچوا واپس نہ لوٹا، پوچھتے پوچھتے علم ہوا کہ اس کا چوا اکیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ چار اور چوٹے نئی جگہ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، پوا اکیل نہیں جاکر اسے اطمینان ہوا کہ اس کا چوا اکیل نہیں ہے۔

دراصل اس باغ بیں عجیب معاملات پیش آئے تھے۔ نئے نئے جانور گھومتے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کیہاں کے پرانے رہنے والے ہیں، پہلے کہیں اور چلے محتے تھے،اب لوٹ آئے ہیں۔ باغ کے پرندوں نے ان کی بات کا بجروسانہ کیا،

علاق تامه بمدر دنونهال نوم ر ۲۰۱۵ میسوی (۳۹)

کیوں کہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جانو راور پرندے ایک دوسرے کوشک کی نظروں ے دیکھتے تھے۔وہ آپس میں دکھ درد بھی نہیں بائٹتے، بلکہ اپنی خوشیاں چھپانے لگے تھے،لہذا پرندے پریشان رہے اور اپناٹھکا نابد لنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ سارے دن کی پریشانی اور انظار کے بعد جب دوسری شام بھی رات میں وُهل گئی تو چڑیا کی ہے چینی مزید بردھ گئی، خدا جانے یہ یا نچوں چڑے کہاں چلے گئے؟ باغ میں آ ہستہ آ ہستہ اُ واس تھلنے لگی ، کیوں کہ یا نچوں چو ے لا پند ہو چکے تھے۔

چڑیوں نے تتلیوں اور کو وں ہے بھی اِلتجا کی کہ ڈال ڈال منڈ لاتے اور تگرنگر تھومتے ہو تو ذرا پروں کا بھی معلوم کرتے رہنا کہ کسی جال میں پھنس گئے ہیں یاغلطی ے راستہ بھٹک گئے ہیں۔

إ دهر چڑیا بچاری اکیلی ایخ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ،ان کا پیپ بھرتی اور وشمنوں سے بچاتی ۔ چڑیا ہرآنے جانے والے پرندوں سے پیووں کے بارے میں پوچھتی رہتی ۔ایک دن معلوم ہوا کہ یا نچوں چڑ ہے دور کسی ویران حویلی میں اُتو وُں کی قید میں ہیں۔ان پرالزام ہے کہ وہ اجنبی ہیں اور بلا اجازت اُلّو وُں کے علاقے میں کھی آئے میں اور جانے کیانیت لے کرآئے ہیں؟

چووں نے لا کھ سمجھا یا کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں درخت ختم ہوتے جارہے ہیں، لہذا بیراکرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے ، تکر تکر گھومتے ہوئے إدهر آفکے تھے کہ شاید یہاں ہرے بھرے درخت مل جائیں۔ ہوسکتا ہے یہاں کے لوگوں نے درختوں کی اہمیت کوسمجھا ہو! شاید درختوں پر بسیرا کرنے کے ساتھ ساتھ درختوں کی اہمیت کا بھی





اندازہ ہو،مگر اُلو ان کی بات ہی نہیں سمجھے،البتہ اُلو وں نے اپنے علاقے کا برا ہی خوف ناک نقشہ تھینچ دیا کہ یہاں کی فضامیں پھولوں کی خوشبو کے بجائے بارود کی پُوبسی رہتی ہے۔ آسان پر اُبر چھانے کی بجائے دھواں چھایا رہتا ہے۔ یہاں انسان تو کیا درختوں کا بھی سانس لینامشکل ہور ہا ہے۔ بارش الگ روٹھی رہتی ہے، بھی کھا رہی برستی ہے اور اگر برس جائے تو ایس جھڑی لگتی ہے کہ زندگی دو بھر ہو جاتی ہے ، نہ برسے تب بھی عذاب مے جیسی نازک چڑیاں توایک گولی کی آواز سے ہی پٹ سے گر کر جان سے ہاتھ دھولیتی ہیں۔ بیتو ہم جیسے سخت جان اُلو ہی ہیں جوایسے حالات میں جی رہے ہیں۔تم یا نچوں بے وقوف چوے سکھ چین کی تلاش میں نکلے ہو۔اُلو وَں نے ایک ساتھ مل کر بھڌ اسا قبقہہ لگایا۔

علامه المدهمدر د تونهال نومبر ۲۰۱۵ عیسوی

داند کر این جوں قیدی چو ہے جمیب مشکل میں گرفتار ہوگئے تھے۔ چووں کو داند کر نکا جگنے کے اور کر داند کر نکا جگنے کے اور کر داند کر نکا جگنے کی اجازت نہیں تھی ، اُلو وُں کے گھیرے میں بیٹھے نتیوں ہی ان کی طرف آ نکلنے والے کے اجازے مکوڑے نگل کراپنی جان بچاتے۔

تیسرے دن بوڑھے اُلوئے کہا:''تم پڑے بہت چالاک ہو، کچھ بتاتے ہی نہیں ،آج ہم شخصیں دم سے پکڑ کر پٹنے دیں گے ، زندہ رہ تواپنے علاقے میں لوٹ جانا۔'' ''نہیں نہیں ایساظلم نہ کریں۔ ہماری بات کو شمجھیں ۔آپ جیسے عقل مند پر ندوں کے سامنے ہم جیسے پڑووں کی کوئی حیثیت ہی شہیں ہے ، مگر ہمارے خاندان کے لیے ہماری جان کی بڑی قیمت ہے۔ ہمیں مارکر کسی عذاب کو دعوت نہ دیں ۔ ناحق بہنے والا خون اپنا حساب مائے گا، تب آپ کیا کریں گے ؟''

ابھی پروں کی آہ وزاری جاری تھی کہ کہیں دور سے ایک دھا کے کی آواز سنائی دی۔ آس پاس کچھ پرندے اُڑے، کچھ نیچے گرے۔ اُلو کدھر گئے پتاہی نہ چلا۔ پانچوں چوے کچھ دیر نیچے پڑے رہے، پھر ہمت کرکے اُڑ گئے۔

کئی دنوں کی اُڑان اور جگہ جگہ ستانے کے بعد آخر وہ تھے ہارے اپنے آشیانے تک پہنچ ہی گئے۔ پرندوں میں خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ سبجی بے تاب تھے، ان کی آشیانے تک پہنچ ہی گئے۔ پرندوں میں خوشی کی اہر دوڑ گئی۔ سبجی بے تاب تھے، ان کی آپ بیتی سننے کے لیے، مگر وہ چڑ کے سی کو پچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھے۔ بس یا نچوں ایک ہی بات کہتے کہ اُلو کوئی بات نہیں سبجھتے۔

چند دنوں بعدان کے حواس بحال ہوئے تو چوے بولے: ''اگرز مین پر درخت زیادہ ہوں تو ہارے ٹھکانے ختم نہ ہوں، ہارے آشیانے نہ اُجڑیں اور انسان بھی

علاق نامه بمدر د تونهال نوم ر ۱۵-۲ میسوی ۲۰۱



نقصان میں ندرہے، کیوں کہ وہی درخت لگا تاہے، وہی ان درختوں سے سب سے زیادہ فائدہ اُٹھا تا ہے،ایندھن ،فرنیچر، کاغذ ،قلم ،کتابیں ،اور جانے کیا کیا کیا ہے۔''

انیانوں کے نقصان کے بارے میں سوچ کر پرندے پریثان ہونے لگے، وہ بولے آؤانیانوں کے لیے اللہ سے خیر مانگیں ..... پڑ پڑ ..... پڑک پڑک ..... وہ سب چونچ کھول کر آوازیں نکالنے لگے۔ ایک کے بعد ایک پھردوسرا، تیسرا، پھر بورا باغ چریوں کی چیجاہٹ سے گونج اُٹھا۔ چریوں کا چیجانا آج تک جاری ہے۔شام سورے، جہاں جہاں چڑیاں موجود ہیں، ایک ہی انداز میں چپجہاتی ہیں انسان سمجھتا ہے كەچڑياں اپنا گيت گاتی ہیں ،ليكن وہ شايد انسانوں كے ليے خير مانگتی ہیں۔

\*\*

علاقاته ماه تامه جمدر دنونهال نومبر ۱۵۱۵ عیسوی

## بلاعنوان انعامي كهاني



شام کا وقت تھا۔ میاں بلاقی ایک جگہ بوتلوں کے کریٹ بھی سے اُتار رہا تھا۔ سارا دن وہ بہت مصروف رہا تھا ،اس لیے بہت تھک گیا تھا۔اس دوران وہاں ایک آ دمی آیااور بولا: "بلاقی! مجھےتم ہےضروری بات کرنی ہے۔"

بلاقی کواس کی شکل جانی پہچانی لگی۔ آ دی نے بتایا: "میرانام ٹام ہے، میں جون لو ہار کا بھائی ہوں۔''

بلاقی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا: ''ہاں میں شمصیں پہچان گیا ہوں ہم یہاں کیا کررہے ہو؟'' ٹام پریشانی سے بولا: "میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں جمھاری مدد کی ضرورت ہے۔"



اه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵۰۱ عیسوی



'' اچھا میں کام سے فارغ ہوکرتم سے بات کرتا ہوں۔'' یہ کہد کر بلا تی جلدی جلدی كريث أتاريخ لكاب

ٹام کا بھائی جون لوہار، بلاقی کا دوست تھا۔ کچھ سالوں پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ٹام اچھے کر دار کا آ دی نہیں تھا۔اس نے جیل بھی کائی تھی۔ دونوں بھائی قصبے کے جنوبی حصے میں رہتے تھے۔ بلاقی سوچ رہاتھا، نہ جانے یہ یہال کیوں آیا ہے۔ کام سے فارغ ہو کروہ ٹام کے پاس آیا اور کہا:''تمھارا بھائی جون میرااچھا دوست تھا۔وہ ایک سچا اور کھراآ دی تھا۔ مجھے ایسے لوگ پسند ہیں ،خبرتم بتاؤ کیابات ہے؟'' الم نے بتایا: وشمصین معلوم ہے میں کئی سال سے جیل میں تھا ، ابھی ایک ہفتے پہلے رہا ہوا ہوں۔" '' ہاں ہتم نے کسی کوتل کر دیا تھا۔'' بلاقی نے کہا۔

علاق مامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ میسوی

''نہیں ، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا،لیکن تمام ثبوت میرے خلاف تھے،اس کیے مجھے سزاہو گئی تھی۔ خیر،اب مسئلہ میہ ہے کہ پچھلوگ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ان کی ایک قیمتی چیز میرے پاس تھی ، جو غلطی ہے گم ہوگئی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔'' ایک قیمتی چیز میرے پاس تھی ، جو غلطی ہے گم ہوگئی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔'' ایک قیمتی چیز میرے پاس کیوں نہیں جاتے۔'' بلاقی نے کہا۔

''انھوں نے میری بیوی اور بجی کو پرغمال بنالیا ہے۔' ٹام رو ہا نسا ہوکر بولا۔ ''اوہ! یہ تو بہت بُرا ہوا، لیکن میں تمھاری کیسے مدد کرسکتا ہوں؟' بلا تی نے پو جھا۔ ''میں شخصیں پورا واقعہ سنا تا ہوں۔ یہ وس سال پہلے کی بات ہے۔ ہماری د کان پر ایک آ دمی آیا۔اس نے مجھے تین کلہا ڑیاں دیں۔وہ قدیم دور کی کلہا ڑیاں تھیں۔وہ ان کی دھار تیز کرانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کلہا ڑیاں رکھ لیس، لیکن غلطی سے وہ اس پیٹی میں جاگریں جس میں ہم اپنا فالتو سامان ڈال دیا کرتے تھے۔شخصیں یا د ہوگا کرتم نے جون سے ایک ایسی پیٹی خریدی تھی۔ میں اس وقت وکان پرنہیں تھا۔''

بلاقی نے کچھ یادکرتے ہوئے کہا: ''ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ایک دن میں جون کے پاس گیا تو وہ پریشان تھا،اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔اس نے کہا تھا کہ بلاقی!تم اِدھراُدھر قصبوں میں جاتے رہتے ہو۔ بیسا مان خریدلو، آ گے کہیں اپنا منافع رکھ کر بچے وینا۔ میں نے ویکھا تھا کہ اس میں کد الیں، پانے اورلو ہے کی دوسری چیزیں تھیں۔ میں نے وہ پیٹی خرید کی تھی۔''

"تم نے اس بین کا کیا کیا تھا؟"

''میں اے بگ ٹاؤن لے گیا تھا۔ وہاں ایک دکان دار پُر انا سامان بیچتا ہے۔ میں نے پیٹی اسے فروجت کردی تھی۔''

" مجھے وہاں لے چلو، مجھے وہ کلہاڑیاں حاصل کرنی ہیں۔" ٹام عاجزی سے بولا۔

و ما نامه بمدر دنونهال نومبر ۲۰۱۵ بیسوی (۳۹)

'''کین اینے عرصے بعدوہ کہاں ملیں گی؟'' " بهم كوشش تو كر يكتے بيں؟" ثام نے كہا۔ '' ہاں کوشش تو کر سکتے ہیں ،ٹھیک ہے ،ہم ابھی بگ ٹاؤن چلتے ہیں ،لیکن میں بہت تھك گيا ہوں، کچھ دريم بھي چلاؤ ميں آرام كرلوں۔'' ٹام نے گھوڑوں کی لگا میں سنجال لیں ۔وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے ساری رات بکھی چلتی رہی ہے جو ہ بگ ٹاؤن پہنچے تو وہ د کان داراپنی و کان کھول رہا تھا۔ بلاتی نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ بولا کہتم لوگ خوش قسمت ہو۔ میری عادت ہے جب بھی کوئی چیز فروخت کرتا ہوں ، رجٹر میں اے لکھ لیتا ہوں ، میں معلوم کرسکتا ہوں کہ وہ کلہاڑیاں کن لوگوں نے خریدی تھیں۔جلد ہی اس نے ایک کاغذ پر تین لوگوں کے نام اور پتے لکھ کردے دیے۔ بلاقی نے دکان دار کاشکر بیاد کیا اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ تینوں گھراسی قصبے میں تھے۔ وہ پہلے گھر پر پہنچ۔ وہاں باغیجے سے لکڑیاں کا شخ کی آ واز آ رہی تھی۔ انھوں نے دیکھا کہ باڑ کے پیچھے ایک آ دمی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ ٹام کی نظریں کلہاڑی پر جم کئیں۔ بلاقی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔بلاقی نے آ دمی کوسلام کیااور کہا:''جناب! ہم آپ سے پیکلہاڑی خرید ناچاہتے ہیں۔'' آ دمی کلہاڑی چلاتے ہوئے رک گیا اور تعجب سے بولا:'' کیوں! کیا بازار میں كلها ژيال ملني بند ہو تنيس ہيں؟''

بلاقی نے اے تمام بات بتائی اور بولا: '' آپ نے بید کلہاڑی پچاس رہے ہیں خریدی تھی۔ ہم اس کے ایک سور ہے و بینے کوتیار ہیں۔ آپ دوسری خرید لیجے گا۔'' خریدی تھی۔ ہم اس کے ایک سور ہے و بینے کوتیار ہیں۔ آپ دوسری خرید لیجے گا۔'' آ دی نے چالا کی سے ہنتے ہوئے کہا:'' یہ میری چیز ہے، ہیں تو اسے پانچ سور پ

ميں پيوں گا۔''

بلاقی کے پچھ ہوگئے سے پہلے ہی ٹام جلدی سے بولا: '' ٹھیک ہے بیلو پانچ سور ہے۔''
کلہاڑی لے کروہ دوسرے گھرکی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک آ دمی کام پر جانے
کے لیے باہر نکل رہاتھا۔ بلاقی نے اس سے بات کی۔ وہ آ دمی بولا: ''ہاں جھے یا دہ میں نے
کلہاڑی خریدی تھی ، کین عرصہ ہوا اسے استعال کرنا چھوڑ دیا ہے، اب معلوم نہیں کہوہ میر ب
پاس ہے بھی یا نہیں۔ میں کام پر جارہا ہوں، میر سے کپڑے خراب نہ ہوجا کیں، اس لیے
کلہاڑی تھے میں اسٹور میں خود ہی تلاش کرنی پڑے گی، اسٹور کیراج کے برابر میں ہے۔''
بلاقی نے ٹام کو اشارہ کیا۔ ٹام اسٹور میں گھس گیا۔ جلد ہی وہ کلہاڑی ڈھوٹٹر لایا۔
اس پرمٹی جی تھی۔ بلاقی بولا:''کیا بیون کلہاڑی ہے؟''

ٹام نے گردن ہلائی۔ آ دی کوسور پے نکال کرد ہے ادراس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل دیا۔ ٹام بہت خوش نظر آ رہا تھا۔

اب تیسرا اور آخری گھررہ گیا تھا۔ جلد ہی وہ اس کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ایک آ دمی نے باہر جھا نکا۔ بلاقی نے پوچھا:'' آپ مسٹرر چرڈ ہیں؟'' ''رچرڈ؟وہ تو پہلے یہاں رہتا تھا۔عرصہ ہوا یے گھرچھوڑ کرچلا گیا۔''آ دمی نے جواب دیا۔ ''اوہ! آپ کومعلوم ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا؟''

" نہیں، شاید کسی بڑے شہر میں گیا ہوگا، اس کے پاس ا جا تک کہیں سے بہت بڑی " گؤتھی "

"رقم آ گئی تھی؟" بلاقی نے جیرت سے پوچھا۔

"إل وه ايك دم امير موكيا تقاراس في يبال سا بنا كام ختم كيا اور كمرزيج كرچلاكيا-"

علاقاته نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی

"كياس كأكوني رشة داريبال رہتا ہے؟" بلاتی نے يو چھا۔ '' ہاں اس کا ایک بھائی ہے،لیکن وہ یا گل ہے۔'' ''وہ کہاں ملے گا؟''ٹام نے پوچھا۔ '' وہ بچھلی گلی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھار ہتا ہے۔'' '' ٹھیک ہے،آپ کا بہت بہت شکریہ۔''وہ دہاں سے چل دیے۔ بچچلی گلی میں جلد ہی انھیں وہ آ دمی نظر آ گیا۔ بلا قی بولا:'' ہم رجرڈ کی تلاش میں ہیں،وہ کہاں رہتاہے؟'' باگل آ دی نے اپنی لال لال خوف ناک آئھوں سے اسے گھورا اور بننے لگا '' دیکھو، ہماری مد دکرو۔ بتاؤں وہ کہاں رہتاہے؟'' '' وه چلا گیا!'' یا گل کرخت کہجے میں بولا:'' وہ بہت سوتا تھا، اے سونا بہت پیند تھا،اے بہت ساراسونامل گیا۔ ہا ہا ہا ہ۔۔۔'' یا گل زورزورے تبقیح لگانے لگا۔ ٹام نے جلدی سے بلاقی کا ہاتھ پکڑا اوروہاں سے چل دیا: ''میرا خیال ہے سے ہمیں کچھنہیں بتا سکتا۔'' وہ بولا۔ " لکین بیرکیا کہدر ہاہے؟" بلاقی نے جیرت سے پوچھا۔ " بيه پاكل ہے، اول فول بك رہا ہے اور ميراخيال ہے جميں ابھى رجر و كى تلاش ختم كرديني جاہيے۔ ميں يەكلها ژياں لے جاكران لوگوں كو ديتا ہوں اور تيسرى كے ليے ان ہے کچھ وقت لے لیتا ہوں۔''ٹام تیزی سے بولا۔ بلاقی نے کہا:" ہاں تمھاری بات درست ہے۔" وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔اب ان کا زخ ٹام کے تصبے کی طرف تھا۔ علام المعدر دنونهال نوم ر ۱۵۱ عیسوی (۵۲)

رات ہوگئ تھی۔ بھی تیزی ہے قصبے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹام خاموشی ہے باہر د کیے رہا تھا۔ وہ کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ ایک جگہ وہ اچا تک بولا:''میاں بلاتی ! بھی روکو۔'' بلاقی نے بھی روک لی۔

وہ بولا:'' میرا ،تمھارا ساتھ بس یہاں تک تھا۔ مجھے اُتاردو، میں یہاں سے خود جلا جاؤں گا۔''

بلا تی نے جیرت ہے اس کی بات نی اور بولا:''لیکن میں تمھارے ساتھ ان لوگوں تک جانا جا ہتا ہوں ۔''

" نہیں اس کی ضرورت نہیں ہمھارا شکریہ ہم نے میرا بہت ساتھ ویااور بہلو!" اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرنوٹ نکا سے اور ایک ہزارر ہے کا نوٹ بلاقی کی طرف بڑھادیا۔

بلاقی بولا: "میں نے تمھاراساتھ کی صلے کے لیے ہیں دیاتھا میں تمھاری مدد کرنا چاہتا تھا۔" " ہاں ،تم نے میری بہت مدد کی ۔ میں بیرتم خوشی سے دے رہا ہوں۔" اس نے زبر دئی نوٹ بلاقی کو پکڑا دیے۔

'' چلوٹھیک ہے،لیکن میں کچھاُ کبھن کا شکار ہوں۔ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔''بلا تی سوچتے ہوئے بولا۔

" کیسی بات؟ " ٹام کالہجہ بدل گیا تھا۔

"" محارا کہنا ہے کہ یکلہاڑیاں قدیم ہیں ہیکن ان پرتو تمحاری دکان کانشان کینگر و بناہوا ہے؟"
ثام ایک دم چونک گیا۔ پھر عجیب ی ہنسی ہنس کر بولا "" تم بہت ہوشیار ہو، لیکن بیہ تمحارا معاملہ نہیں ہے۔ "تمحارا معاملہ نہیں ہے۔ "تمحارا معاملہ نہیں ہے۔ "تمحارا معاملہ نہیں ہے۔ "تمحارا معاملہ ہے تم نے مجھے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔"

علامه مدرونونهال نومر ۱۵۱۵ عیسوی (۵۳)

'' ہاں وہ بات جھوٹی تھی اوراب جب کہتم میراراز جان گئے ہوتو میں شھیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔''اس نے جیب سے پستول نکالا اور بلاقی پرتان لیا۔ " يتم غلط كرر بهو!" بلاقى برجمى سے چلايا۔ ''اپنے ہاتھ پیچھے کرو!''وہ سخت کہجے میں بولا۔ بلا تی کواس کی بات مانی پڑی۔اس نے جلدی سے بلاقی کے ہاتھ پاؤں باندھے اور بلھی کو درختوں کے جھنڈ میں لے گیا پھر بولا:''اچھا میاں بلاقی! میں چاتا ہوں، سرک ہے تمھاری گاڑی نظر نہیں آئے گی۔ اتفاق ہے اگر کوئی ادھر آ نکا تو شھیں کھول دے گا۔ جب تک میں بہاں ہے بہت دورا پی منزل پر پہنچ چکا ہوں گا۔'' " ومسهي ايسانهيس كرنا جا ہے۔ " بلاقى نے كہا۔ ٹام عیاری ہے مسکرایا اور کہا:'' مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کرسکتا ہوں۔'' یہ کہہ کراس نے کلہا ڑیاں سنجالیں اور چل دیا۔ بلا قی بولا:'' سنو!اتنی اند هیری رات میں تم کہاں پیدل جاؤ گے، جا ہوتو میر ایہ تھی رنگ كاڭھوڑ الے جاؤ ، آرام سے بیٹی جاؤگے۔'' ثا م مسكرا كربولا: " نتم بهت نيك دل هو، مين شهيس بميشه يا در كھوں گا۔ " اس نے بھی میں سے گھوڑ اکھولا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بلاقی دهیرے سے بروبروایا:''ہاں بیٹا! یا دتو تم مجھے ہمیشہ رکھو گے۔'' ٹام برق رفناری ہے گھوڑا دوڑا تا جنگل ہے گزرر ہاتھا۔ جنگل ختم ہوا تو ایک دریا آیا،جس میں گھٹنوں گھٹنوں یانی تھا۔اے یارکر کے وہ آگے بردھاتو کچھ دوراہے ریلوے کی ایک پرانی چوکی نظر آئی۔وہ اب استعال نہیں کی جاتی تھی۔وہ ایک سنسان جگہ تھی۔ٹام علاق مد مدر دنونهال نوم ر ۱۵۰ عیسوی (۵۴)

و ہاں رک گیا۔ای جگدریل کی پٹری گھوم رہی تھی ،جس کی وجہ سے گاڑی کو آ ہستہ ہوتا پڑتا تھا۔ صبح سات ہے ایک مال گاڑی وہاں ہے گزرتی تھی ، جو پڑوی ملک کی سرحد تک جاتی تھی۔ ٹام اس میں فرار ہونا جا ہتا تھا۔ اس نے گھوڑے کو آ زاد چھوڑ دیا اور چوکی میں چلا گیا۔ چوکی میں ایک جاریائی پڑی تھی۔وہ اس پرلیٹ گیا۔کلہاڑیاں اس نے اپنے پاس حفاظت ہے رکھ لی تھیں ۔جلد ہی وہ نیند میں ڈوب کرسہانے خواب دیکھنے لگا۔

مج سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس کی آ تکھ کھل گئی۔ اس نے کلہاڑیاں سنجالیں اورا ہے تھلے میں ہے کچھ بسکٹ نکال کر کھائے ۔ دور سے ٹرین کی وسل سائی دے رہی تھی۔وہ دروازہ کھول کر جونہی باہر ٹکلا ، تو اُنھیل پڑا۔ پولیس نے چوکی کو جاروں طرف ہے گھیرا ہوا تھا۔ا یک طرف بلا تی کی بھی بھی نظر آ رہی تھی۔وہ اُلٹے قدموں واپس چوکی میں کھس گیا۔ پولیس والوں نے درختوں کے پیچھے موریے سنجال لیے۔ وہ اسے گرفتاری دینے کا حکم دے رہے تھے، لیکن اس نے فائر نگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔جلد ہی ٹام کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں، آخر وہ ہاتھ اوپر اُٹھائے باہر آ گیا۔ یولیس اے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ بلاتی بھی ساتھ تھا۔

تھانے دارنے ٹام سے یو چھ کچھ شروع کی پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتارہا، پھر جب بخی کی گئی تواس نے بتایا کہ دس سال پہلے میں نے اپنے دوست کے ساتھ ل کرایک جو ہری کی دکان لوثی تھی، جہاں سے بہت سارا سونا ملاتھا۔ میں نے سونے کو پچھلا کرسلانعیں بنالیں تھیں۔ میں اسے پڑوی ملک لے جاکر بیجنا جاہتا تھا۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے تین کلہاڑیاں بنا کیں اوران کے لکڑی کے دستوں کو کھو کھلا کر کے سلاخیں ان کے اندر محفوظ کردیں۔ موقع دیکھر این دوست کے ساتھ میرا وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ تھا۔ کلہاڑیاں وقتی طور پر

المراب تامه بمدروتونهال نومبر ۱۵۱۰ میسوی (۵۵)

میں نے فالتوسامان کی پیٹی میں چھیا دی تھیں۔ایک دن میں کی کام سے دکان سے باہر گیا ہوا تھا۔ اتفاق ہے ای وقت بلاقی وہاں پہنچا اور میرے بڑے بھائی جون نے پیٹی بلاقی کے ہاتھ فروخت كردى - جب مجھے بيہ بات بتا جلى تو ميں بلا تى كى تلاش ميں نكلا ـ راستے ميں مجھے اپناوہ ي دوست مل گیا۔ میں نے اسے سب بات بتائی ،لیکن وہ غصے میں آ گیا۔اس کا خیال تھا کہ میری نیت خراب ہوگئی ہے اور میں نے کلہاڑیاں کہیں چھیادی ہیں۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا۔ بات اتن بردھ کئی کہ میں نے غصے میں اسے حیا تو مار دیا ، جواس کے دل پر لگا اور وہ اس وقت ختم ہو گیا۔ میں وہاں سے فرار ہور ہاتھا کہ پچھلوگ وہاں آ گئے اور مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مجھے سزا ہوگئے۔جیل سے چھوٹے کے بعد میں نے بلاقی کوجھوٹی کہانی سنا کراپنی مدد پرآ مادہ کیا۔

بلا تی نے بتایا: '' جب میں نے کلہاڑیوں پرجون کی دکان کا نشان دیکھا تو مجھے کچھ شک ہوا اور پھر جب تیسری کلہاڑی کے مالک کے اچا تک امیر ہوجانے کا پتا چلا تو مجھے یقین ہوگیا کہ کچھ کڑ برے ، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ ٹام اب آ کے کیا کرتا ہے ، آخر یہ مجھے باندھ کروہاں ہے فرار ہوگیا۔"

تھانے دارنے کہا:'' تیسری کلہاڑی کے مالک کا ہم جلدیتا نگالیں گے، غالبًا اس كلها ژى كا دستانو كى كيا موگا-"

جب پولیس، ٹام کولاک اپ میں بند کرنے لگی تو وہ جلدی سے بولا: '' بلا تی! میں تم ہے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔"

بلا تی نے مسکرا کر کہا: '' ہاں تم بہت در سے بے چین ہو، مجھے معلوم ہے تم کیا ہو چھنا جاہتے ہو، یمی نا کہ میں چوکی تک کیے پہنچ گیا تھا؟" ٹام نے اقرار میں گردن ہلائی۔

علاق تامه بمدر د تونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ میسوی

بلاقی مس کر بولا: "بیایک راز ہے، لیکن شمصیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل میں نے اپنے گھوڑوں کو بہت پیارے پالا ہے ، خاص طور پر تحقی والے کو، جومیرے اشارے مجھتا ہے اور راستے پہچا نتا ہے۔ جب تم نے اپنی منزل پر پہنچ کراہے آ زاد حجوڑ ویا وہ واپس میرے پاس چلا آیا۔اس سے پہلے میں اپنی بندشوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اہنے پاس ایک جاقو رکھتا ہوں۔اے زمین پرگرانا اور پھررگڑ کررسیاں کاٹ لینا زیادہ مشکل جہیں تھا۔ جو نہی گھوڑ امیرے پاس آیا، میں نے اس کی گردن بیار سے سہلائی اور تین و فعہ تقبیتنیایا۔ بیراس بات کا اشارہ تھا کہ جمیں واپس وہیں چلنا ہے، جہاں ہے وہ ابھی آیا ہے۔ کھوڑے نے اپنا کام خوبی سے انجام دیا۔ وہاں پہنچ کرمیں نے چوکی میں جھا نکا۔ پھر پولیس سے رابطہ کرلیا۔'' ٹام جیرت سے بلاقی کی باتیں سن رہاتھا۔

بلا تی بولا:" یہ باتیں میں نے محص اس لیے بنادیں کداب تم لمے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے اور ہاں تمھارے خلاف گواہی دینے کے لیے میں ضرور آؤں گا، کیوں کہ میں اچھے لوگوں كا دوست بوں ، يُرول كانبيں - "بيكه كر بلاقى وہاں سے أُنْ مُحرَجُل ديا۔ \*

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا چھاساعنوان سوچیے اورصفحہ ' ع•۱ پردیے ہوئے کوین پر کہانی کاعنوان ،ا پنانام اور پتاصاف صاف لکھ کرہمیں ۱۸-نومبر ۲۰۱۵ء تک بھیج دیجیے ۔ کو پن کوایک کا پی سائز کاغذ پر چیکا دیں۔اس کاغذ پر پچھاور نہ کھیں۔اچھے عنوانات لکھنے والے تین نونہالوں کوانعام کےطور پر کتابیں دی جائیں گی۔نونہال اپنانام پتا کوپن کےعلاوہ بھی علاحدہ كاغذ پرصاف صاف لكھ كرتھيجيں تا كەان كوانعامى كتابيں جلدروانە كى جاسكيں \_ توث: ادارہ ہدرد کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق دار تیں ہوں گے۔

علاق امه بمدر دنونهال نومبر ۱۵۰۱ عیسوی

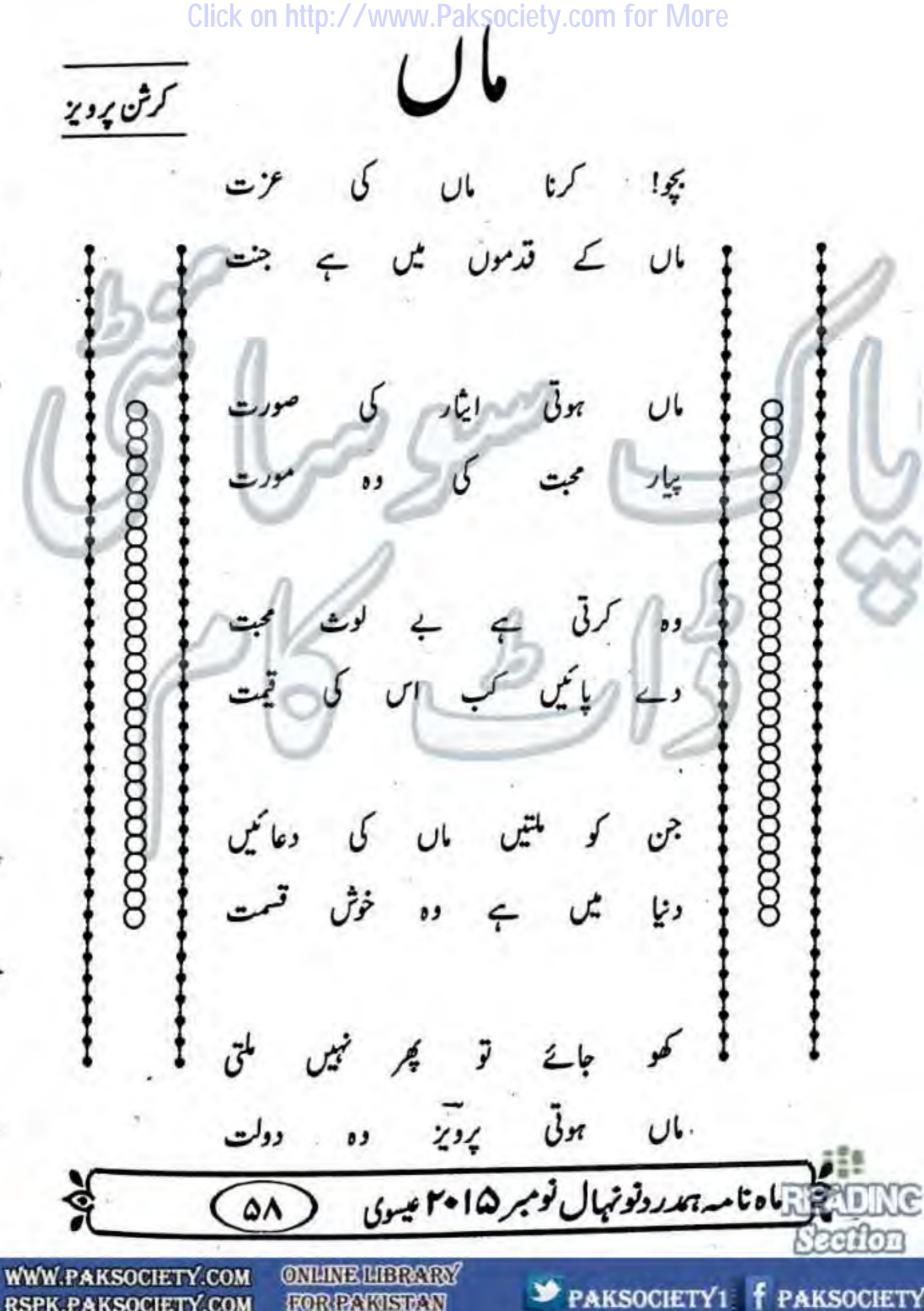

Click on http://www.Paksociety.com for More معلو مات المحلومات على مين

## ىرسىدثانى

جی سرسیداحمد خال نے علی گڑھ میں ۱۸۷۵ء میں'' ایم اے او'' اسکول قائم کیا ، جو دوسال بعد کالج بنا۔ان کی و فات کے ۲۳ سال بعد اسے یونی ورشی کا درجہ ملا ،سرسید احمد خال کا تغلیمی انقلاب آخر مسلما نوں کی آزادی کا سبب بنا۔

المؤشہ یو میں جب سندھ کے گورز ہے تو انھوں نے ۸- اکتوبر ۱۹۹۳ء کو جارئی جامعات کی منظوری دی ، جن میں سرسید انجینئر نگ یونی درشی ، بھائی میڈ یکل یونی درشی ، بھائی میڈ یکل یونی درشی ، جناح یونی درشی برائے خواتین ادر جامعہ قائد اعظم شامل ہیں ۔ اس سے قبل وہ مدینتہ الحکمہ میں جامعہ ہمدرد قائم کر چکے تھے ، جس کے وہ تا حیات چانسلر تھے۔ انھیں ان تعلیمی کاموں کے سبب ' مرسید ٹانی '' بھی کہا جاتا ہے۔

## ایک بیٹی

کے بانی پاکستانی قائداعظم محمد علی جناح کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ دیناجناح جو بھارت میں رہتی ہیں۔ بھارت میں رہتی ہیں۔

ہ انی ہمدرد پاکتان، شہید علیم محرسعید کی بھی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ محتر مدسعدیہ راشد تھیم صاحب کی شہادت کے بعد ہمدرد (وقف) لیبارٹریز کی چیئر پرین اور ہمدرد فاؤنڈیشن کی صدر بنیں۔ وہ ہمدرد کے نظم ونسق کو بڑی خوبی اور کام یا بی سے چلار ہی ہیں۔

المنامه بمدر دنونهال نوم ر۱۵ ۲۰۱ میسوی (۵۹)

# Jed of the thirty www. Farsociety of the total of the state of the sta Elister Bully

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



پہلا ابنِ بطوطہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ سفر
کیے ۔ اس کے قدموں تلے آنے والی زمین کی لمبائی ہزاروں میل ہے۔ ابنِ بطوطہ
۱۳۰۳ء میں مراکش کے شہر طبخہ میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے ۲۴ سال حالتِ سفر میں
گزارے اور اس سارے سفر کا حال اپنی آپ بیتی '' سفر نامہ کا ابنِ بطوطہ'' میں تحریر کردیا
ہے۔ ابنِ بطوطہ کا انتقال ۱۳۷۷ء میں ہوا۔

کہ شہید کیم محرسعید ۹ - جنوری ۱۹۲۰ ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں وہ
پاکستان آئے اور پاکستان سے پہلا ہیر دنی سنر ۱۹۴۹ء میں مصر کا کیا تھا۔ اس کے بعد سنر
اور کئیم صاحب لازم وطزوم بن گئے ۔ ان کے زیادہ تر سنرعلمی کا نفرنسوں میں شرکت کے
لیے ہوا کرتے تھے۔ وہ دنیا کے ہر بڑے ملک گئے اور بچوں اور بڑوں کے لیے سفر تا ہے
لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے این بطوط کے بعد سب سے زیاوہ سفر کیے ہیں۔ انھیں
یاکستان کا ابن بطوط مجھی کہا جاتا ہے۔

#### وومصور

ہے۔ انتقال ہوا۔ انھوں نے پاکستان کے عظیم مصور عبدالرحمٰن چنتائی کا لا ہور میں انتقال ہوا۔ انھوں نے پاکستان کے چارابتدائی ڈاک ٹکٹوں میں سے ایک کا ڈیز ائن بنایا مقا۔ ریڈ یو پاکستان اور پاکستان ٹیلے ویژن کے مونوگرام بھی ان ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تقا۔ ریڈ یو پاکستان اور پاکستان کے ایک اور بڑے مصور اور نیشنل کالج آف آرٹس ملا انقال ہے کہ پاکستان کے ایک اور بڑے مصور اور نیشنل کالج آف آرٹس لا ہور کے پرنہل شاکر علی کا انتقال ،عبدالرحمٰن چنتائی کے دس دن بعد ۲۷ جنوری ۱۹۷۵ء کو جوا۔



ماه نامه جمدر د تونهال نومبر ۲۰۱۵ میسوی







تھی تو شھیں سڑک سے دور ہٹ جانا جاہے تھا۔''

مریض: '' سڑک کیسی ڈاکٹر صاحب!

مين تو پارك مين ليشا موا تھا۔"

موسله: محرفهم ياسر دراوليندى

😅 بھکاری:'' میں گونگا ہوں ، خدا کے نام

پرایک رپیددو۔"

راہ کیر:'' على بہرہ ہوں۔ میں نے سنا

نبيل-"·

موسله: محرثایان اسمرخان ، کراچی

المين كاربارى مخض تجارت مين ايمان دارى كاربيت كاربارى مخض تجارت مين ايمان دارى كاربارى مخض تجارت مين ايمان دارى كاربا تفاية كاربا تفاية كاربا تفاية كاربا تفاية كاربا كانوث دياراس كرجان كاربا تفاية بالكرباركانوث دياراس كرجان كاربا كارباري بالمان وارى كامسئله كارباره كياري من مناه كاربان وارى كامسئله كارباره كياري من ويس ايمان دارى كامسئله كارباره كياري دوست في اشتياق سے يو جهان مير

عورت چلارای کیا ہوا؟"

فاتون نے نقیر کوایک رہے کا سکہ دیے ہوئے کہا:''باباجی! بیلواور میری صحت کے لیے دعا کرتے رہو۔''

''اے ناتواں خاتون! آپ کے چہرے کی زردی دیکھ کریفین ہے کہ ایک ربے والی دعا آپ کی صحت کے لیے سود مند ٹابت نہیں ہو علق ۔''

**حوصله** : اقعیٰ انساری ،جمول

یوی: ''اگریس مرگئ تو تم کتنے عرصے
 بعد شادی کرو گے؟''

شوہر: '' منہگائی کا دور ہے۔ میری تو یمی کوشش ہوگی کہ سوئم والے دن ہی ولیمہ بھی ہوجائے۔''

**موسله**: امرئ خان ،کراچی

ایک زخمی محض ڈاکٹر کے کلینک میں آیا اور کہا: ''ایک کار کی ظر سے زخمی ہو گیا ہوں ، کارایک عورت چلارہی تھی۔'' ڈاکٹر:''جب کارایک عورت چلا رہی ہوا۔ واکٹر:''جب کارایک عورت چلا رہی

)

الما المام المد مدردتونهال تومر ۱۵ ۲۰۱ ميسوي

ان صاحب نے پھر پوچھا:'' کیا آپ کے پاس استری ، واشک مشین ، گرائینڈر اور جوسر بھی ہے؟" فہم صاحب: "نے جران ہو کر کہا: "جي بان! موجود ہے، مرآب كون بين اوربيموال كيول كررب بين؟" وه صاحب بولے:" دراصل ہم آپ کے پڑوی میں مکان کرائے پر لیما جاہ رہے یں، اس کے پہلے تلی کرنا جاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کسی تنم کی پریشانی تونہیں ہوگی۔'' موسله: سيده اربيه بول ، كرا چي 😅 بيوى: '' ميں جو بات کہتی ہوں ، آپ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان ے نکال دیے ہیں۔"

شوېر: "اور جو بات ميں کېتا بهون، وه تم دونوں کا نوں سے سنتی اور منھ سے نکال "- yı C.

موسله: نين نامر،يعلآ ياد 😂 تین بے وقوف کار میں جارے تھے۔ رائے میں بی ایک جگہ گاڑی کے خود کار

ىيات بتاؤل يا ...... " دوست نے یو چھا:''یا پھر.....؟'' "دوسرانو ف خودى ركهلول-"كاربارى آ دی نے بری سجیدگی سے جواب دیا۔

اب تك سوچ ر ما مول كداسي يارمزكو

موسله: عرشروید، کراچی ا ایک آ دی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا: "میرے بیٹے کے سرسے خون نکل رہاہے۔" ڈ اکٹرنے کہا:''خون کیے نکلا؟'' وه آ دي بولا: " بيب وتوف! پيرويك

ے کیل تھونک رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ عقل ہے کام لو، کھویڑی استعال کرو، بس اس نے اپنے سرے کیل ٹھونک دی۔''

موسله: شريالومحود الك 😅 صبح مبح دروازے کی مختنی بجی فہیم صاحب باہر نکلے ۔ سامنے ایک اجنبی مخض کھڑا تھا۔ انھوں نے یو چھا:"کیابات ہے؟"

ووصاحب بولے: ''السلام علیم جناب! كياآپ كے پاس ويكيوم كليز ہے؟" فہیم صاحب:"جی ہے۔"

اه تامه مدر دنونهال نوم ر۱۵ ۲۰۱ میسوی

دروازے بند ہو مھے متنوں پریشان ہو گئے۔ کیے بن گیا؟"

> يبلا دوست: "درواز وتو ر كرنكل جانا جائے " دوسرا دوست: " کھڑی سے نکلنے کی

كوشش كرتے ہيں۔" تيسرا دوست: '' جو بھی کرنا ہو، جلدی

كرو، بارش آنے والى ہے اور گاڑى كى حصت مجی تہیں ہے۔''

**صویسله** : فلزامبر، یخمر

😅 یوئی ورش کے ایک پروفیسر صاحب جب پڑھانے کے لیے آئے تو اس حال میں تھے کہ چرے پر جا بجا زخم والی پٹیاں چیلی ہو کی تھیں ۔

ایک طالب علم کے پوچھنے پرانھوں نے بتایا: "آج جس مخص نے میراشیو بنایا ہے، وہ پانچ زبانوں کا ماہر ہے۔ جے فرانسیس ادب كا بہترين اسكالرسمجھا جاتا ہے اور جو ا پی تحریروں کی وجہ سے اینے ملک کے علاوہ دوسرے ملکول میں بھی مشہورے۔"

طالب علم نے جرانی سے یوچھا: " جناب واالا! ايها عالم فاضل مخض حجام

پروفیسرنے جواب دیا: '' وہ حجام نہیں ہے، دراصل زندگی میں پہلی بار میں نے اپنا شيوخو د بنايا ہے۔''

**حوسله** : اسام جین ،کراچی 🕲 میزبان(مہمان ہے):'' آپ کے ليے كدوشريف يكاؤں؟"

مهمان بولا:'' گناه گار انسان بول، كدوشريف كے لائق نہيں ، ايسا كرو، وہ جو سامنےشریرمرغانظرآ رہاہے، وہی پکالو۔" **صویسله** : محداخرّ اعوان ، جکهنامطوم 😉 مال نے بیٹے ہے کہا '' آج تمھارے

ابو کے اضر کی دعوت ہے۔تم ان کے بالوں کے بارے میں چھ بات نہ کرنا۔ ا فرکے آنے کے بعد بیج نے ان ك سامنے بى مال سے كہا:" اى جان! آپ تو کہدر بی تھیں کدان کے بالوں کے بارے میں کچھمت کہنا، مگران کے تو بال

ای سیس بیں۔" موسله: كول فاطمدالله يخش ، كرا يى

الما المديمدردنونهال نومبر ٢٠١٥ عيسوى الما

## ناكام منصوب عانظ عبدا ببارسال

جنگل کے قریب ایک چھوٹی می آبادی تھی۔ اس بنی کے ایک گھر میں امانت خال

اینے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ ایک محنتی لکڑ ہارا تھا۔ قریبی جنگل سے لکڑیاں

کاٹ کرفروخت کرتا اوراپی گزر بسر کرتا۔ آج اس نے سورج نگلنے سے بہت پہلے جنگل

جانے کا فیصلہ کرلیا۔ اس نے کلہاڑا اُٹھایا، اپنے گد ھے کوساتھ لیا اور چاند کی روشنی میں چلتا

ہوا جلد ہی جنگل پہنچ گیا۔ ایک گھنے درخت کے بنیچ جا کروہ رک گیا۔ اسے درخت کے بنیخ

میں کوئی چیز دکھائی دی۔ پہلے تو وہ گھبرالیا کہ شاید میہ کوئی خطرناک جنگلی جانور ہے، مگر کوئی

عرکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوچ میں پڑگیا۔ اس نے ایک پھراُٹھا کراسے زور سے مارا۔

عک کی آ واز سنائی دی ، امانت خال کو یقین ہوگیا کہ میہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اس نے قریب

حاکراسے اُٹھالیا۔

وہ ایک چھوٹی می خوب صورت صندہ قجی تھی۔ اسے گھول کر دیکھا تو وہ جیران رہ گیا۔ صندہ قبی سونے کے زیورات ، ہیروں اورا شرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بہتی کے سب لوگ غریب تھے۔امانت خال سمجھ گیا کہ بیصندہ قبی گاؤں کے کمی فتض کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے صندہ قبی ایک طرف رکھ دی اورخودلکڑیاں کا منے میں مصروف ہوگیا۔

وہ ایک ایمان دار تخص تھا۔اے رہ رہ کریہ خیال ستار ہاتھا کہ وہ اصل مالک تک ہیہ صندوقی کیے پہنچایائے گا؟

اُدھر بادشاہ کے در بادر میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور بینجبر جنگل کی آگ کی طرح مچیل چکی تھی کہ شنرادی کی ایک فیمتی صندو تجی جم ہوگئی ہے۔

المام المديمدرونونهال نوم ر١٥٥ عيسوى ١٦٠

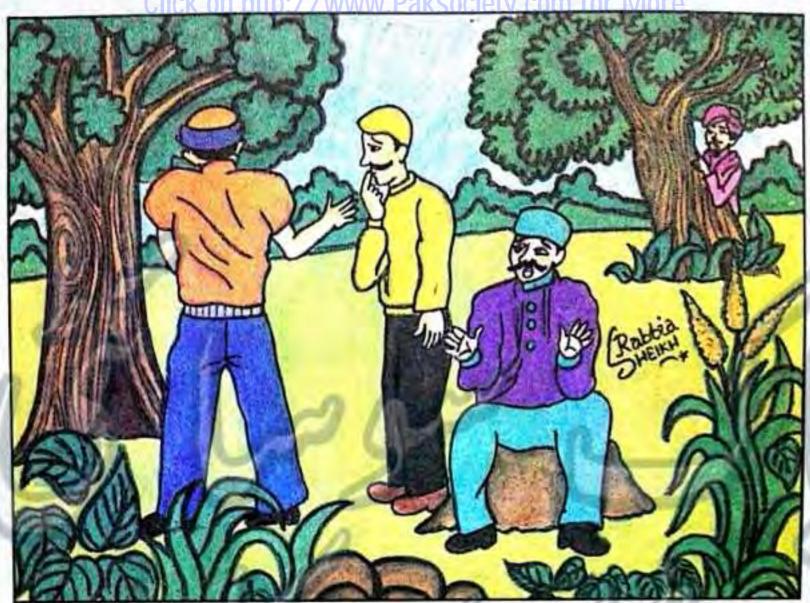

جنگل میں صندوقی چھپانے کا رہے کام صادق خاں اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ صادق خاں پر بادشاہ بہت اعتاد کرتا تھا، گریہ لا لچی قتم کاشخص تھا۔اس وقت جب بادشاہ کا قافلہ دوسرے شہر جاتے ہوئے جنگل سے گزرر ہاتھا تو اس نے ہوشیاری سے وہ صندوقی پُڑا کردرخت کے کھو کھلے تنے میں چھیادی۔

صادق خال کے ساتھی جب اگلے دن وہاں پنچ تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئے۔
صندوقی اپنی جگہ پرموجو دنہیں تھی۔ انھوں نے آ کرصادق خال کواس کی اطلاع دی۔ یہ
سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہوگیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر معاملہ کچھ دن کے بعد شنڈ اپڑ گیا تو
وہ صندوقی کواپنے پاس رکھ لے گا اور اگر معاملہ نہ دبا تو وہ با دشاہ کوصندوقی یہ کہہ کرواپس
کردے گا کہ اس نے اسے جنگل میں تلاش کیا ہے۔ اس طرح وہ انعام بھی وصول کرلے گا۔

علامه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی

ہادشاہ خود بھی اس معاطے میں بہت پریشان تھا اور اس پریشانی کی خاص وجہ یہ بھی ہادشاہ خود بھی اس معاطے میں بہت پریشان تھا اور اس پریشانی کی خاص وجہ یہ بھی تھے۔ تھے۔ تھے۔ کاغذات بھی وقتی طور پر اسی صندو قجی میں رکھ دیے تھے۔ بادشاہ کویہ فکر کھائے جارہی تھی کہ اگریہ کاغذات وشمن ملک کے کسی آ دمی کے ہاتھ لگ گئے تو ملک کی تاہی میں دیر نہ لگے گی۔

دوسرے دن امانت خال جنگل میں لکڑیاں تلاش کرتے کرتے بہت دورنکل گیا۔ شام کو جب وہ اس درخت کے پاس ہے گزرنے لگا، جہاں ہے اسے صندو فجی ملی تھی۔اس نے کچھلوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سا۔وہ لوگ صندوقی کے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے۔ امانت خال نے پہلے تو سوچا کہ وہ فوراً جا کر ان کوصندو فی کے بارے میں سب کچھ بتاوے۔ پھراس کے دل میں خیال آیا کہ بیلوگ کہیں ڈاکواورکٹیرے ہی نہ ہوں۔ وہ حجیب کران کی باتیں سننے لگا۔ بیلوگ صادق خاں اور اس کے ساتھی تتھے۔امانت خاں کو ان کے سارے منصوبے کاعلم ہوگیا۔وہ آئکھ بچا کروہاں ہے چلا گیا۔ ا گلے دن امانت خاں باوشاہ کے کل کی طرف روانہ ہو گیا۔ باوشاہ نے اسے کل میں آنے کی اجازت دے دی۔امانت خال نے بادشاہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا:'' بادشاہ سلامت! آپ کی ایک قیمتی صندو فی گم ہوگئ ہے، میں اسے لے کرآیا ہوں۔" باوشاہ بیر سنتے ہی اُجھِل پڑا۔ امانت خال نے صندوقی سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے صندوقی کھولی تو اس کے اندرنظر ڈالنے کے بعد سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔اس میں تمام چیزیں بحفاظت موجودتھیں۔امانت خال نے صادق خال اور اس کے ساتھیوں کے منصوبے كے متعلق تفصيل سے آگاہ كيا۔

باوشاه نے کہا:'' نوجوان! اگرتم جاہتے تو اس صندو فچی کواپنے یاس بھی رکھ سکتے

على المدى دونونهال نوم (١٥٥ عيوى (١٦)



تھے۔اس میں جتناخزانہ ہے،وہتمھاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی تھا۔'' امانت خال نے جواب دیا: '' حضور! میں نے ہمیشہ اینے ہاتھ سے محنت کر کے ، كما كركهايا ہے۔اگر ميں اس امانت ميں خيانت كرتا تو خدا كوكيا جواب ديتا۔" ''شاباش نو جوان!''با دشاہ نے خوش ہو کر کہا۔

اگلی صبح جب لوگ بادشاہ کے دربار میں آئے توب دیکھ کر جیران رہ گئے کہ صادق خاں اور اس کے ساتھی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور ایک اجنبی با دشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹا تھا۔ بادشاہ نے اپنے قریب بیٹے اجنبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:'' بیرامانت خال ہے اور پھرساری بات لوگوں کو بتائی اور امانت خال کو ڈھیر سارا انعام دے کررخصت کیا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

علاق امه مدردتونهال نومر ۱۵-۲۰ عیسوی



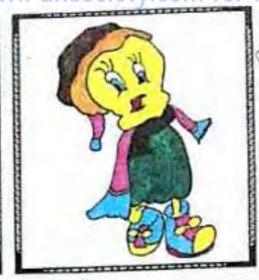



مبشر اور منيه فيعل، حيدرآ باو

الا تبدعورين ، ارجدعورين ، بها ول محر





عرشيه نويد ، کراچي

رجيم شاه، قيوم آباد







فاتزه كامل جحودة باد

49

FOR PAKISTAN

عبدالله ثاقب، واه كينك ] [ يُرى حين، اور كل ثاؤن

علامه المد مدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰ عیسوی

Section

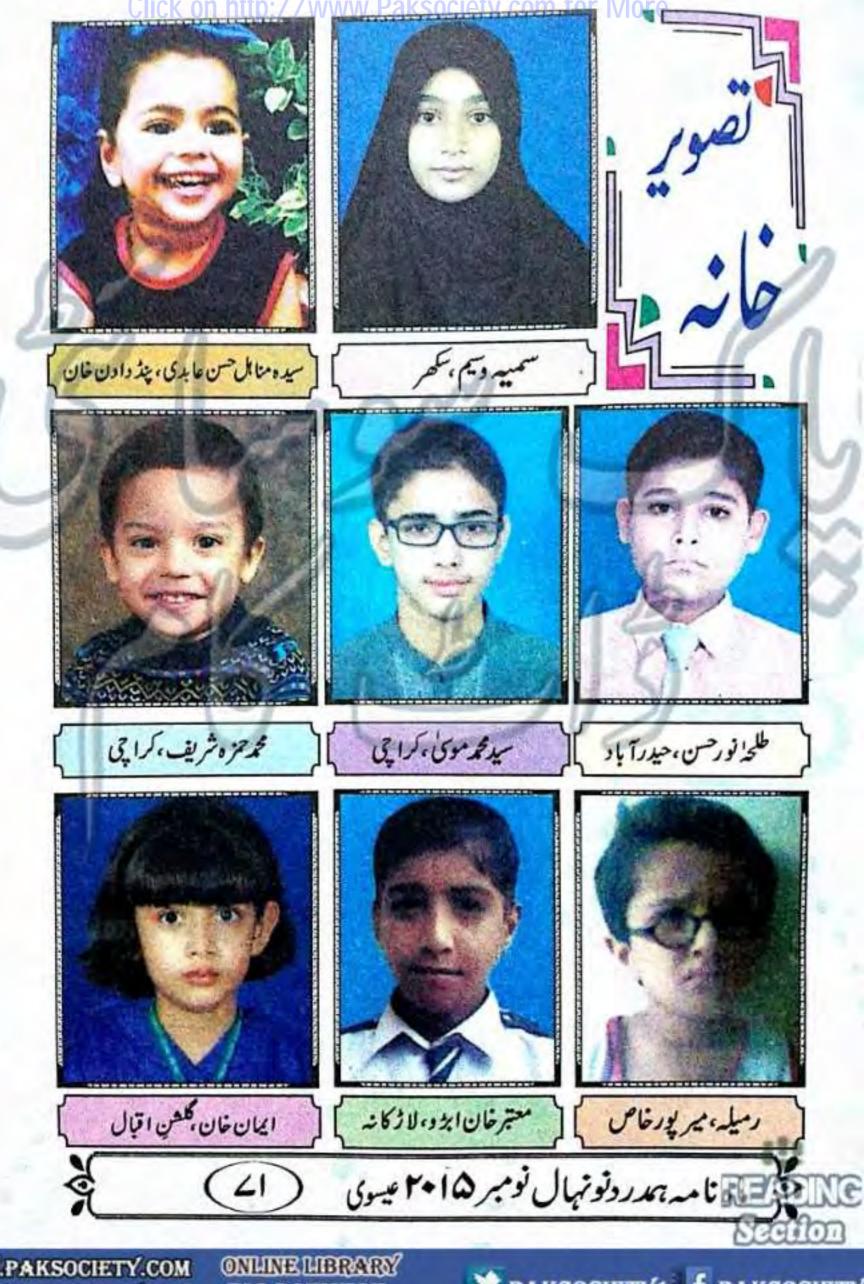

#### خوش ذوت نونہالوں کے پیندیدہ اشعار

## بیت بازی

رات بھر بیٹے رے دیدہ بیدار کے ساتھ ظلمتیں کم نہ ہوئیں ، مج کے آثار کے ساتھ شاعر: ظهير كاشميري پند: اشن الدين و كوشد بن جائے گا وہ دکھ میرا ، انسانیت کا دکھ جب دوستول کا دردجھی اس میں سا جائے گا شام : مزيد منصور پند : انيلا شخ ميدين کہاں کہاں نہ ہوئے تبعرے گنا ہوں کے یمے یکے نہ فیائے مرے بنائے گئے شام : سيد متبول عابدي پند : اربيد كمال مكان رنیتوں میں تھا کھوٹ کا عضر کیے ہوتا اثر دعاؤل میں شامر: سليم شاكر پند: نياز ميدالله، عمر محبت کی صدا کیے نے گا كه يه انبان ، اسير مال و زر ب شام : قيم حيد پند : فرم خان ، نارته كرا يى مرے لیے تو سائس بھی لینا محال ہے یہ کون زندگی کی وعا وے گیا مجھے شام: حسين تر يند: فرخ سيل فيل آياد برے شوق سے س رہا تھا زمانہ ہمیں سومجے داستاں کہتے کہتے شام : وات المعوى يند : دوست مر الاكاند

ہوائے مند میں تھیرا نہ آشیال اپنا چاغ جل نہ کا زیر آسال اپنا عامر: یاس یکان چکیزی پند: عدیله ناز ، لا مور عیب اورول کے سدا ڈھونڈنے والو!تم نے ول کے آئیے میں دیکھا مجھی چرہ اینا شاعر: الجم شادانی پند: کمیل رضا، نارنگ منذی میں نے مبتاب کی کرنوں سے بچایا تھا ہے دهوپ اوڑھے ہوئے پھرتا ہے وہ بازاروں میں شاعر : محن نتوى پند : حاد انس ، لا يرهي وہ چمن ، جے ہم نے خون ول سے سینیا تھا اس یہ حق جاتی ہیں آج بجلیاں اینا شام : حبيب جالب پند : شاكله ذيثان ، لمير اماری وربدری کا سے ماجرا ہے کہ ہم ما فروں کی طرح اینے گھر کو دیکھتے ہیں شاعر: احقراد يند: كول قاطمهالله يش مرايي کھلا ہے کے کا بازار ، آؤ کے بولیں نہ ہو بلا سے خریدار ، آؤ کے بولیں شام : قبل فغائى بند : محديان ، كرايى بات ایل حمیں نہ یاد رہی خر جانے دو ، کوئی بات نہیں شام: فعنل احدكر يم فعنلي بند: لوشاد بلال الواب شاه



علاق نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی

## ا دیبوں کے لطیفے

## جوش مليح آبادي

ا۔ عبدالحمیدعدم کوکسی صاحب نے ایک ہار جوش ملیح آبادی سے ملایااور کہا: ''میعدم ہیں۔'' عدم کافی جمامت والے آدمی تھے۔ جوش نے ان کے ڈیل ڈول کو بغور دیکھااور

كنے لكے: "عدم يہ ب تو وجودكيا ہوگا؟"

اس جوش نے پاکستان میں ایک بہت بڑے وزیر کوار دومیں خط لکھا، کیکن اس کا جواب انھوں نے انگریزی میں دیا۔ جواب میں جوش نے انھیں پھر لکھا: '' جناب والا! میں نے تو انھوں کے انگریزی میں دیا۔ جواب میں جوش نے انھیں پھر لکھا: '' جناب والا! میں نے تو ان کواپی ما دری زبان میں خط لکھا تھا، کیکن آپ نے اس کا جواب اپنی پدری زبان میں تحریر فرمایا ہے۔''

۔ جوش صاحب کے ایک دوست سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ کئی روز کی غیر حاضری کے بعد جب وہ ملنے آئے تو جوش صاحب نے وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے:'' کیا بتاؤں جوش صاحب نے وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے:'' کیا بتاؤں جوش صاحب! پہلے ایک گردے میں پھری تھی ۔ اس کا آپریشن ہوا تو اب دوسرے گردے میں پھری ہے۔''

جوش صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا:" میں سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اندر سے سنگیارکررہا ہے۔"

اس کسی مشاعرے میں ایک نے شاعر صاحب اپناغیر موزوں کلام پڑھ رہے تھے۔ اکثر شعرا آدابِ مفاک کو کھوظ رکھتے ہوئے فاموش تھے، لیکن جوش صاحب پورے جوش وخروش سعرا آدابِ مفل کو کھوظ رکھتے ہوئے فاموش تھے، لیکن جوش صاحب پورے جوش وخروش سے ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کیے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کیے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کیے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہے۔ ایک ایک مصرعے پر دادو تحسین کی بارش کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہوئے کے دانے کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہوئے کی ناتھ امن نے ٹو کتے ہوئے کے دانے کی بارٹ کے جارہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہوئے کے دانے کے دانے کی بارٹ کے جان ہے تھے۔ گو پی ناتھ امن نے ٹو کتے ہوئے کے دانے کی بارٹ کی بارٹ کیا تھوں کو بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کی بارٹ کے جانے کے دانے کی بارٹ کی ب

المام المديمدردنونهال نومبر ۱۵-۲ عيسوي سرم

ہوئے یو چھا:'' قبلہ! بیآ پ کیا کررہے ہیں؟'' جوش صاحب نے بہت سنجیرگ سے جواب دیا:'' منافقت۔'' اور پھر داد دینے میں مصروف ہو گئے

### شوكت تفانوي

پنجاب یونی درش کے رجٹرار ایس بی سنگھا کے گیارہ بچوں کے نام کا آخری حصہ '' سنگھا'' تھا۔ جب ان کے ہاں بارہواں لڑ کا پیدا ہوا تو شوکت تھا نوی ہے مشورہ کیا کہ اس کا کیا نام رکھوں۔

شوکت تھا نوی نے بے ساختہ کہا: '' آپ اس کا نام بارہ سنگھار کھ دیجے۔'' ایک ناشرنے کتابوں کے نئے گا مک سے شوکت تھا نوی کا تعارف کراتے ہوئے کہا:'' آپ جس شخص کا ناول خریدرہے ہیں ،وہ یہی ذات شریف ہیں ،کیکن یہ چہرے سے عتنے بے وقو ف معلوم ہوتے ہیں ،اتنے ہیں نہیں۔''

شوکت تھا نوی نے نورا کہا:'' جناب! مجھ میں اورمیرے ناشر میں یہی بڑا فرق ہے۔ یہ جتنے بے وقوف ہیں ، چبرے سے معلوم نہیں ہوتے۔''

## اسرارالحق مجاز

مجاز اور فراق کے درمیان کا فی سنجیدہ گفتگو ہور ہی تھی۔ایک دم فراق کا لہجہ بدلا اور انھوں نے ہنتے ہوئے پوچھا:''مجاز! تم نے کباب بیچنے کیوں بند کردیے؟'' "آپ کے ہاں سے گوشت آناجو بندہو گیا۔" مجازنے اس سنجید گی سے فور أجواب دیا۔ مجاز تنہا کافی ہاؤس میں میں بیٹھے تھے کہ ایک صاحب جو ان کو جانے نہیں تھے، ان كے ساتھ والى كرى يرة بينے \_كافى كا آرۋر دے كرانھوں نے اپنى بيشرى آواز

علاقاتهاه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی (۵۵)

Click on http://www.Paksociety.com for Iviore میں گنگانا شروع کیا:''احقوں کی کمی نہیں غالب-ایک ڈھونڈ و، ہزار ملتے ہیں۔'' مجاز نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا:'' ڈھونڈنے کی نوبت ہی کہاں آتی ہے حضرت! خود بخو دتشریف لے آتے ہیں۔'' ٣۔ کی صاحب نے ایک بارمجازے پوچھا: " کیوں صاحب! آپ کے والدین آپ کی بے اعتدالیوں پر کچھاعتر اض نہیں کرتے؟'' مجازنے کہا:''جی نہیں۔'' يو چھنے والے نے کہا: '' کیوں؟''

مجاز نے کہا:'' لوگوں کی اولاد سعادت مند ہوتی ہے، مگر میرے والدین سعادت مندین ـ''

> گھر کے ہر فر د کے لیے مفید ابنام مدر وصحت

صحت كے طریقے اور جيئے كے قریبے سكھائے والا رسالہ 🕸 صحت کے آسان اور سا دہ اصول 🕸 نفسیاتی اور ذہنی اُ کجھنیں ﷺ خواتین کے صحی مسائل ﷺ بر ها ہے کے امراض ﷺ بچوں کی تکالیف Æ جڑی بو ثیوں سے آسان فطری علاج 🕸 غذااور غذا ئیت کے بارے میں تا ز ومعلو مات ہدر دصحت آپ کی صحت ومسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید تحقیقات کی روشی میں مفیداور دل چیپ مضامین پیش کرتا ہے ر ملین ٹائٹل --- خوب صورت کٹ آپ --- قیمت: صرف ۴۰ ریے ا چھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے بمدر دصحت ، بمدر دسینشر ، بمدر د ژاک خانه ، ناظم آباد ، کراچی

ا مه مدر دنونهال تومبر ۱۵۰۰ عیسوی

44)

باغ جہاں کی رونق نہ ہوتے تو کہاں کی رونق رونق کی وبإل والي یہاں کی رونق ے اُن سے مری جاں کی رونق 3 رونق يوھ سنگي ا تامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی

محرثا بدحفيظ

### الثدكا دوست

میں ایک استاد ہوں اور میرامضمون اسلامیات ہے۔ نئے اسکول میں آج میرا بہلا دن تھا۔ای وجہ ہے خوشی بھی تھی اور ڈربھی ۔ای خوشی میں ، میں نے نا شتا بھی برائے نام کیا اور وفت سے بچھ دیریہلے ہی اسکول پہنچ گیا۔ پرکیل صاحب سے ملنے کے بعد مجھے ایک کلاس میں بھیج دیا گیا۔کلاس روم میں خوب شور ہور ہا تھا۔تمام بیجے اپنی عاوت و نطرت کے مطابق زورزورے باتیں کررے تھے۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کے سب خاموثی ہے سیدھے بیٹھ گئے۔ پھرا جا تک کلاس کی وا ئیں جانب ہے'' کلاس اسٹینڈ'' کی آ واز گونجی۔ یہ یقیناً کلاس مانیٹر تھا۔اس کی آ واز س کرسب بچے یا ادب کھڑے ہو گئے۔

''بِ فُ اَوَن پلیز۔''میں نے ہاتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ Downloaded From

سب بين گئے۔

المسبية من كاب، من آب كواملاميات برهايا كرون كار " ''لیں سر!'' چند بچوں کی آ واز آئی۔

" آج پہلی بارآپ کی کلاس لے رہا ہوں ،ای لیے آج کچھنہیں پڑھاؤں گا۔ يہلے میں اپنا تعارف كراؤں گا، پھرايك ايك كرك آپ سب كے بارے میں جاننا جا ہوں گا۔"

استاد کا شاگردوں سے برا گہراتعلق ہوتا ہے۔استادمعلم ہےاور اس کا کام

الما المعدروتونهال نومر ۱۵۱۰ عیسوی (۸۵)

علم وآگی دینا ہے۔ یہی کام گھر میں ماں باپ بھی کرتے ہیں۔ ای لحاظ ہے کہا جاتا ہے کہا استاد ہی بہترین دوست ہے۔ شاگردوں کو استاد کا احترام کرتے ہوئے اس سے بے تکلف بھی ہونا چاہیے، تا کہوہ اپنے مسائل پر استاد سے بات کرسکیں۔ اس سے مشورہ کرسکیں اور استاد ان کی راہنمائی کر سکے۔''

چند کمچے کلاس میں خاموثی چھائی رہی پھر پچھ ملی جلی آ وازیں اُ بھریں۔ '' تھینک یوسر!''

'''اب میں اپنا تعارف کرا دوں ۔میرا نام شہاب حیدر ہے ۔صحافت میں ایم ۔اے کیا ہے، مگر عملی طور پر تذریبی میدان میں آ گیا۔ پڑھانا میرا شوق ہی نہیں، بلکہ اس سے مجھے دلی اطمینان ہوتا ہے۔ میں نے اسلامیات کامضمون اس لیے نتخب کیا ہے کہ آپ کوحقیقی اسلام ہے آگاہ کروں اور آپ کومحتِ وطن شہری بناؤں۔اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کرادیں۔ 'میں نے پہلی قطار میں دا ہی جانب بیٹے اڑے کی طرف اشارہ کیا۔ "مر!میرانام عمراحد ہے۔میرے ابوکانام حیات احد ہے۔ وہ ایک بینک منجر ہیں۔" اس کے والد کاس کرساری کلاس پر رعب طاری ہوگیا۔اتنے میں دوسر الڑ کا کھڑا ہوگیا۔ "سرامیرانام تمزه ہے۔میرے ابوایک پرائیویٹ فرم میں جزل منیجر ہیں۔" ''اوہ ..... یہ بھی منیجر .....'' میرےمنھے نکلا۔ اس کے بعد تیسرالز کا کھڑا ہوا۔وہ بھی پہلے دونوں سے کم نظر نہیں آر ہاتھا۔ '' مجھے ذیثان کہتے ہیں۔میرے ابوایک تا جر ہیں ان کا کپڑے کا کاربارہے۔''

ور ۱۹۵۵ منامه بمدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ میسوی (۹۷

ان سب کے تعارف میں جیران کن بات ان کا خاندائی پس منظرتھا، جے وہ فخریہ انداز میں بیان کررہے تھے۔ یہ بات مجھے اچھی نہ گئی۔ آ گے بھی تعارف ہوا تو تمام لڑ کے اعلا اور کھاتے پیتے گھرانوں کے چثم و چراغ ثابت ہوئے ، کیوں کہ بیرایک منہگا اور معیاری اسکول تھا۔غریب لوگوں کے بیچ تو اس کا صرف سوچ سکتے تھے۔ ابھی اٹھی خیالوں میں مگن تھا کہ ایک لڑ کا جولائن کے آخری ڈیسک پر بیٹھا تھا ، اُٹھ کھڑا ہوا۔اس کا چہرہ اعتاد سے خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے تعارف کے لیے کہا تو وہ قدرے چکچاتے ہوئے بولا:''سر! میرا نام محرعلی ہے۔میراتعلق ایک عام سے گھرانے ہے ہے۔'' کلاس کے تمام لڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ "" پ کے ابوکیا کام کرتے ہیں؟" میں نے بجس سے پوچھا۔ "جى .....جى .....وه .....الله كے دوست ہيں۔" اس کا جواب س کر کلاس میں تہتے گو نجنے گئے، گر میری سجیدگی و مکھ کر

خاموش ہو گئے۔

"الله كے دوست .....وہ كيے! كيا آپ اس كى وضاحت كريں گے؟" جی وہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوئے ، كيول كه وه اين ہاتھ ہے كماتے ہيں۔ وہ سارا دن محنت مزدوري كرتے ہيں ، تاكه میری فیس ادا کرسکیں اور مجھے بہتر ہے بہترتعلیم دلواسکیں ۔وہ کہتے ہیںتم خوب محنت کرو اور برے آدی بنا۔"

ه نامه بمدر د تونهال نوم ر۱۵ ۲۰۱ میسوی (۸۰)

اس کا جواب س کر میں جران رہ گیا۔ اس قدر پختہ یقین کا بچہ دیکھ کر دل کوسکون ملا۔ میں نے اسے شاباش دی اور پوری کلاس سے مخاطب ہوا:'' واقعی ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ محنت کی عظمت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے۔ آپ کے ابو کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کواس پر فخر ہونا چاہیے۔ کئی انبیائے کرام بھی اپنے مائی کھایا کرتے تھے۔''

میں نے محسوس کیا کہ میری بات کا پوری کلاس پراٹر ہور ہا ہے اور مجھے خوشی تھی کہ میں پوری کلاس کومحنت کی عظمت سمجھائے بیس کام یاب ہوا۔ بیس کی کلاس کومحنت کی عظمت سمجھائے بیس کام یاب ہوا۔

### ہمدر دنونہال اب فیس بک بہج پر بھی

ہدردنونہال جمھارا پہندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہائیاں،
معلوماتی مضایین اور بہت می مزے دار باتیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ
سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ شہید تھیم محم سعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور
مسعود احمد برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہدردنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ
ہاورگزشتہ ۲۳ برس ہے اس میں لکھنے والے ادبوں اور شاعروں کی تحریروں نے
اس کا معیار خوب او نیجا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک چیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیاہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

اه نامه مدر دنونهال نوم ر۱۵ ۲۰۱ میسوی (۸۱)

سب کی پیند

احمدتان طارق

با دشاه سلامت كوآج كل ايك جانوريا لنے كاشوق ہور ہاتھا اور وہ نہيں جا ہتے تھے كه كتے يا بلي جيسا كوئى عام جانور ياليس، جو ہركوئى پال سكتا ہے۔ وہ كوئى ايسا جانور پالنا چاہتے تھے، جو آج تک کسی نے نہ یالا ہو۔ پالتو جانور ایبا ہو، جو ایک بادشاہ کے شایانِ شان ہو اوراس کے ساتھ رہتا ہوا اچھا بھی لگے۔انھوں نے پالتو جانوروں کی د کان کے مالک کوطلب کیا اور ایک اچھا اور الگفتم کا پالتو جانور محل بھجوانے کی ہدایت کی۔ دکان کے مالک نے باوشاہ کو بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا چک وارجلدوالا سانپ ہے، جو جہاں پناہ کوضرور پسند آئے گا۔وہ سانپ نہ زہریلا ہے اور نہ کا ثنا ہے۔ یا دشاہ سلامت نے بیس کرخوشی کا ظہار کرتے ہوئے دکان وارکوفور أسانی بھجوانے کا کہا۔ سانپ واقعی بہت خوب صورت تھا۔ اس کی جلدسورج کی روشنی میں چپکتی ہوئی بہت خوب صورت لگتی تھی۔ سانپ با دشاہ کے دل کو بھا گیا۔ اس نے سوچا کہ کسی با دشاہ کے پاس اس متم کا پالتو جانور ہونا جا ہے۔اس نے سانپ کی کمرسہلائی تو وہ بھی خوشی ہے اینی مخصوص آ واز نکا لنے لگا۔

بادشاہ کوسانپ کی شرارتیں دیکھ کر بہت مزہ آرہا تھا۔ سانپ باور چی خالے کی الماری میں حجیب کر بیٹے جاتا جب باور چی الماری کھولٹا 'سانپ دیکھ کرباور چی کی جان نکل جاتی۔ اکثر سانپ باغیچ کی گھاس میں حجیب جاتا اور اس کی وجہ سے مالی ڈر کے مارے کسی درخت کی شاخ پر جا بیٹھتا۔ بادشاہ کا ایک نوکر بازار سے سبزی لاتے ہوئے گئی دفعہ سانپ کی شرارتوں کا شکار ہوا۔



ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵۱۵ میسوی

سونے کا وقت تھا۔ بادشاہ کے سوئے والے گیڑے کیا اور اپنے وانت صاف کیے۔اس نے سانپ کو ڈھونڈا،لیکن وہ اسے نہ ملا۔اس نے سوچا کہ سانپ چھپا ہوا ہے اور اسے ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا اور لحاف کھولا تو سانپ نے پھنکارتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ باوشاہ سلامت ڈرکر بستر سے بنچے جا گرے اور ان کی پیٹے پر اچھی خاصی چوٹ لگ گئی۔

منتج با دشاہ نے دکان دارکوطلب کیا اور کہا:'' بیسانپ ان کے بس کی بات نہیں۔ مجھےاس کے بجائے کوئی تو تا یا لنے کے لیے دے دو۔''

د کان دارنے اٹھیں بولنے والا جوتو تا دیاوہ بھی بہت خوب صورت اور نایا ب تھا۔ اس کے پُروں کارنگ سرخ ،سبز ، نیلا اور پیلا تھا۔اس کی آئٹھیں چیک داراور ناک مڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ کوبھی ایبالگا جیسے اس کی پسند کا پالتو جانورمل گیا ہے۔ تو تا اُڑ کر بادشاہ کے کندھے پر جا بیٹھا محل کے صحن میں بادشاہ کا جرنیل اپنے فوجی دستوں کو پریڈ کروار ہا تھا۔اس نے فوجیوں کوز ورہے حکم دیا:'' کوئیک مارچ!''

توتے نے بین کرفورا جرنیل کے حکم کی نقل اُ تارتے ہوئے کہا:'' کو بیک مارچ!'' با دشاہ بیس کر باغ باغ ہوگیا۔وہ بہ بھول ہی گیا تھا کہ بیرتو تا بولنے والا ہے۔ با دشاہ نے تھم دیا کہ تو تا جو کہے اس کی تعمیل کی جائے۔

فوجی پریڈ کے دوران جرنیل نے تھم دیا : " دائیں مرو ۔ " توتے نے فورا نقل أتارتے ہوئے کہا:'' دائیں مرو۔''

بادشاه نے توتے کے پُروں کوسہلایا اور کہا:" مجھے اُمید ہے کہتم ایک اچھے يرندے ثابت ہو گے۔''



بادشاہ سلامت بڑی دیرتک کھڑے ہو کر فوجیوں کی پریڈ دیکھتے رہے اور تو تا ان کے شانے پر بیٹھ کر جرنیل کے احکامات یاد کرتا رہا۔ آخر جرنیل نے فوجی دستوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا اورخود کی کام سے چلا گیا۔اب فوجی دستے پُرسکون قطار میں کھڑے تھے۔ اچا تک تو تے نے تکم دیا ۔'' کوئیک مارچ۔'' یہ من کر فوجی دستے حرکت میں آگئے اور پریڈکرنے گئے۔

توتے نے اگلاتھم دیا:'' دائیں مڑو۔'' فوجی اس کے تھم کے مطابق وائیں مڑگئے اور سیدھے چلتے چلتے راہتے میں آئی دیوارے جا کلرائے اور کلرانے کے بعد لگنے والی چوٹوں سے وہیں بیٹھے گئے۔

تو تا چِلا یا:'' پیچھے مڑو۔'' اور پھر کہا:'' تیز دوڑو۔'' فوجی واپس مڑے اور دوڑنے لگے۔جس سے ان کی تکواریں آپس میں فکرا گئیں۔

بادشاہ سلامت کے تبقیم تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جرنیل نے شور سنا تو واپس آیا اور بیرتماشاد کی کرچلایا:'' بیرکیا ہور ہاہے؟''اس دوران بادشاہ باغ کے اندر چلاگیا۔ تو تااس کے شانے پراپنے پنج گاڑے مضبوطی سے بیٹھا ہوا تھا۔ جرنیل تو تے کی شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کو تلاش کرر ہاتھا۔

بادشاہ نے کہا: '' توتے میاں! ہمیں جرنیل یہاں نہیں ڈھونڈسکتا۔'' بادشاہ نے تو یہ فقرہ تو ہے سرگوشی میں کہا تھا، لیکن توتے نے بہی فقرہ پورے زورے ادا کیا: '' توتے میاں! ہمیں جرنیل یہاں نہیں ڈھونڈسکتا۔'' یہ فقرہ ادا ہوتے ہی بادشاہ نے جرنیل یہاں نہیں ڈھونڈسکتا۔'' یہ فقرہ ادا ہوتے ہی بادشاہ نے جرنیل کے بھاری بوٹوں کی آ وازشی۔

بادشاه نے توتے کی چونچ پرانگلی رکھ کر کہا:''شیش ..... خاموش۔' 'کیکن تو تا کب



چپر ہے والاتھا۔فورابولا:''شیش .....خاموش۔'' پپر ہے والاتھا۔فورابولا:''شیش ....خاموش۔'' بادشاہ نے دوبارہ آ ہنگی ہے اسے کہا:'' چپ رہو، ورنہ جرنیل س لے گا۔''

بوٹوں کی جاپ ان کے نزدیک آنے لگی اور باغ کے دروازے کے باہر آکر

غاموش ہوگئی۔جرنیل کی آ واز آئی:'' بادشاہ سلامت! کہاں ہیں آپ؟''

اندرے توتے نے پکارا: ''بادشاہ سلامت! کہاں ہیں آپ؟''بادشاہ نے توتے کو گھورا۔اے ایبا احمق پرندہ نہیں جا ہے تھا جو اس کا راز بھی ندر کھ سکے۔وہ باغ کے دروازے سے باہرنکل آیا۔

جرنیل بہت ناراض دکھائی دیتا تھا۔ بادشاہ نے فورا فیصلہ کیا کہ وہ توتے کوئیس رکھ سکتا۔اس بار بادشاہ خود جانوروں کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکان دار بادشاہ اور توتے کو دیکھ کر بہت جیران ہوا۔اس نے ادب سے پوچھا کہ اب توتے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بادشاہ نے تایا کہ بیاحمق تو تا بہت بولتا ہے۔

دکان دارنے اوب سے سرجھکایا اور پوچھا: ''بادشاہ سلامت! اب کون ساجانور چاہیے؟''
بادشاہ نے تمام دکان کا جائزہ لیا۔ دکان پالتو جانوروں سے بحری ہوئی تھی۔ اسے
سخت جلد اور تیز دانتوں والا مگر مچھ بہت پسند آیا۔ اسے گرگٹ کا رنگ بار بار بدلنا بہت
پسندتھا۔ اسے دریائی گھوڑ ابھی بھا گیا، کیوں کہ جب بادشاہ اس کے پیٹ میں گدگدی کرتا
تو وہ زور سے جمائی لیتا۔ اسے اُلٹا لئکا ہوا چھا دڑ بھی اچھا لگا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ یہ
جانور کل میں جاکراس کے لیے مشکل چیش کریں گے۔ آخراس نے ایک بھورے رنگ
کے چھوٹے سے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے کے لیے جھا تو بندر

المام المديمدروتونهال نومر ١٥٥ عيسوى ١٥٥

اُ چھلنے لگا۔اس نے اپناہاتھ آ گے کیا اور باشاہ کی اُنگی تھام کی۔ بادشاہ فور آبولا:'' مجھے یہی بندر جاہیے اور میں اے'' نیمو'' کے نام سے پکاروں گا۔'' کل واپس آنے تک بندر بادشاہ سلامت کے بازوے کسی انسان کے بیجے کی طرح لیٹا رہا کی میں داخل ہونے سے پہلے ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں۔تھوڑی وریمیں ا نتہائی تیز ہواؤں کا طوفان آ گیا۔ نمو بادشاہ کے بازومیں کا نپ رہاتھا۔ بادشاہ نے کہا:'' نمو! فکرنہ کروتم میرے یاس حفاظت سے ہو اور بیس سھیں ہوا میں اُڑنے نہیں دوں گا۔' 'تبھی ہوا میں تندی اور بڑھ گئی اور بادشاہ کا تاج اس کے سر سے ہوا میں بلندہو گیا۔ باوشاہ کا جرنیل اور فوجی بھا گ کر باوشاہ کوحفاظت سے کل کے صحن میں لے آئے۔ بادشاہ کا تاج ہوا میں اُڑتا ہوا چکر لگار ہا تھا۔ پھر تیز ہوا بادشاہ کے تاج کو اُونچااُڑا کرکل کے میناروں ہے بھی اوپر لے گئی۔ با در چی با دشاه کی پسند کی پُڑ نگ بنار ہاتھا وہ پڑ نگ والا برتن ہاتھ میں تھا ہے شور مجا ر ہاتھا:''شاہی تاج کوہوا اُڑا کرلے گئی لوگو! بھا گو..... کچھ کرو'' مالی باغیچے میں کھڑا چیخ رہاتھا:''ارے دوڑ و،سیڑھی لاؤ۔''صفائی والے ملازم ہوامیں جھاڑن لہرالہرا کرزورزورے کہدے تھے کہ شاہی تاج کو کسی طرح اُڑنے سے بچایا جائے۔

پھرا جا تک ہوا کی تیزی میں کمی آنے لگی اور شاہی تاج نیچے آنے لگا۔ وہ گھومتا، چکر کھاتا تیزی ہے نیچے کی طرف آتے ہوئے شاہی کل کے سب سے او نیچے مینار برا تک گیا۔ بادشاہ سلامت سوچ رہے تھے کہ اب شاہی تاج اتنی او نیجائی ہے نیچ نہیں اُ تارا جاسکتا، کیوں کہ لمبی سے کمبی سٹرھی بھی اتنی او نیجا کی تک نہیں پہنچ سکتی ۔ ا جا تک نمو، بادشاہ کے بازوے مکھدک کرائر اس نے دوڑ کرشاہی محل کاصحن

علاق تامه بمدر دنونهال نومبر ۲۰۱۵ میسوی (۸۲)

Click on http://www.Paksociety.com for More عبورکیا اور پھرکل کی دیواروں پر چڑ ہے لگا۔وہ دیواروں کی گروں پر چل رہا تھا۔

ہے اختیار بادشاہ نے اسے آواز دی:'' دھیان سے نمو!''کیکن اتنی دیر میں نمو فاصلہ طے کر چکا تھا۔ وہ انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرر ہا تھا۔ وہ انیک مینار پر چڑھنے گا، جس پرشاہی تاج اٹکا ہوا تھا اور آخر وہ مینار تک پہنچ ہی گیا۔ اس نے اٹکا ہوا شاہی تاج ایک ہوا تھا کی مددسے نیچ اُتر نے لگا۔

مالی چلا یا:''واہ وا، نیمونے کمال کردیا۔''نیمو کو پنچائزتے ہوئے کوئی اتنی دیر نہیں گل۔ وہ سیدھا با دشاہ سلامت کے پاس پہنچ اور بادشاہ کے کندھے پر چڑھ گیااور شاہی تاج بادشاہ سلامت کے سریر سجادیا۔

ہر کوئی خوشی سے نعرے مار رہا تھا کہ شاہی تاج محفوظ ہے۔ بنمو ہیرو ہے۔ وہ بنمو کے لیے تالیاں بجار ہے تھے۔ بادشاہ نے پیار سے بنمو کوسر پرتھیکی دی۔ پھر بادشاہ نے سب کی طرف پُر اُمیدنظروں سے دیکھااور پوچھا کہ کیاان نعروں کا مطلب یہ ہے کہ میں بنمو کوئل میں رکھ سکتا ہوں؟

سب نے یک زبان ہوکرکہا کہ کیوں نہیں ، آپ ضرور کل میں نموکور کھ سکتے ہیں ، کیوں کہ اس نے جو کارنا مہ کیا ہے وہ بہا در ہی کرتے ہیں اور نمو ایسا ہی جانور ہے۔ بادشاہ کو پالتو جانور کے طور پر نیمو ہی کور کھنا چاہیے۔وہ اس لائق ہے۔

انیان ہویا جانور، اگر وہ دوسرے کو فائدہ پہنچائے تو وہ سب کو پہندا تا ہے۔سانپ اور تو تا چوں کہ دوسروں کے لیے بے فائدہ تھے، اس لیے انھیں کسی نے پہندئہیں کیا۔

444



برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل اپنے سرکاری گھر کے ڈرائنگ روم میں سگار ملگائے گہری سوچوں میں گم چہل قدی کر رہے تھے۔ ان کی بیگم سوفے پر بیٹھی اخبار ملگائے گہری سوچوں میں گم چہل قدی کر رہے تھے۔ ان کی بیگم سوفے پر بیٹھی اخبار پڑھر ہی تھیں۔ مرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچا تک چرچل ہوی کی طرف مڑے اور کہا:'' کیا تم میرے لیے اسپینش شاٹا چھایا ہوا تھا۔ اچا تک چرچل ہوی کی طرف مڑے اور کہا:'' کیا تم میرے لیے اسپینش آل ملیٹ نیار کرسکتی ہو؟

یوی نے جواب دیا: ''اسینی آملیت تین انڈوں سے تیار ہوتا ہے۔ آپ وزیراعظم ہیں ،
کیا یہ بھول گئے کہ جنگ کی وجہ سے انڈوں کی راشنگ ہور ہی ہے اور گھر کے ہر فرد کو یومیہ ایک
انڈ امل رہا ہے۔ اگر میں اپنے جھے کا انڈ اسمی شامل کردوں تو بھی آملیت نہیں بن سکتا۔''
جرچل کی بیٹی ، جو اس پوری گفتگو سے بے نیاز کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اچا تک
اُٹھی اور اوپری منزل پر جانے کے لیے سیر ھیاں جڑھنے گئی ، پھر اچا تک زک کراس نے
کہا: ''میرے جھے کا انڈ اسمی ڈیڈی کے آملیت میں شامل کر لیں۔''

یوں وزیراعظم کی بیگم نے انبیٹی آملیٹ تیار کیا ، جے کھانے کے بعد چرچل ایک بار پھر اگلے دن کی منصوبہ بندی میں تو گئے۔

اس واقع مين دوباتين قابل غورين:

اول: ملک میں ہونے والی راھنگ کی کام یا بی صرف عام شہریوں سے ہی نہیں ہوتی ، بلکہ وزیراعظم اوران کے خاندان کو بھی حصہ لینا پڑتا ہے۔

دوئم: سرکاری باور چی اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد چلا جاتا ہے اور اس کے بعد باور چی خانے سے متعلق تمام کام وزیراعظم کی بیگم خود کرتی ہیں۔

ا ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ میسوی

See for

بمدر دنونهال أسمبلي

### وطن عزيزيا كتتان كاوفاع - بهارا فرض اورمشتر كه ذ ہے دارى



بمدر دنونهال اسمبلی لا مور میں محترم جزل (ر) ذوالفقارعلی خال اور نونهال مقررين

بمدر دنونهال اسميلي لاجور ربورث سيدعلى بخاري

بمدر د نونهال اسمبلي لا موركي تقريب ميں صدر جدر د فاؤ نڈيش پاکستان ،محتر مه سعدیدراشد نے '' وطن عزیز کا دفاع ، ہمارا فرض اورمشتر کہ ذہے داری'' کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا:'' ۱۹۲۵ء کی جنگ یا کنتان کا ، بلکہ اس پورے خطے کی تاریخ کا ایک غیرمعمولی واقعہ ہے، کیوں کہ اس جنگ میں پوری قوم نے دفاع میں بھر پور حصہ لے کر ئب وطن اور بہادری کی بے مثال تاریخ لکھی۔اس وفت ایک عجیب وغریب فضائقی ۔عوام میں ذرا بھی خوف و ہراس نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس ہر مخص کا حوصلہ بلند تھا، بزرگ اور بوے تو تھے ہی ،لیکن بیے بھی فتح ونفرت کے ترانے گارہے تھے، ہماری فوج کے جوان اورافسرتوایی جانیں ہھیلی پررکھ کروشمن کا مقابلہ کرہی رہے تھے،لیکن عوام بھی ہر قربانی کے کیے دل و جان سے تیار تھے، ہماری فوج نے بے جگری، شجاعت اور شوقِ شہادت سے نہ

FOR PAKISTAN

علاق امه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ میسوی

صرف حملہ بسیاکیا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ 'مومن ہے تو بے تیج بھی او تا ہے سیابی۔'' یہ جنگ درحقیقت پوری قوم نے لڑی تھی۔وطن کی محبت کے جو مناظران سترہ دنوں میں د یکھنے میں آئے تھے،ان کی یا دہے آج بھی ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ مہمانِ خصوصی محترم جنزل (ر) ذوالفقارعلی خاں تھے۔انھوں نے کہا کہاب تک جوجنگیں ہم پرمسلط کی گئیں، ان میں ہم نے صرف اپنا دفاع کیا۔ دفاع وطن صرف ا فواج کی بھاری تعدا دہے نہیں ، بلکہ قوموں کے جذبے سے کیا جاتا ہے۔ ،

نونهال مقررين مين ثناء شعيب بث، دانش فاروق، آمنه سرور، مجوه احمد، احمد رحمٰن ،ساءنور اور عا مُشهِ خالد شامل تھے۔اسمبلی میں مختلف اسکولوں کے نونہا لوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے۔ آخر میں حب روایت دعا ہے سعید پڑھی گئی۔

بمدر دنونهال اسمبلی را ولینڈی ..... رپورٹ : حیات محر بھٹی ہدردنونہال اسمبلی راولپنڈی کے اجلاس میں مہمان خصوصی گروپ کیپٹن (ر) محترم ایس ایم حالی تھے۔ قومی صدر ہمدردنونہال اسمبلی محتر مه سعدیدراشد کے ساتھ

متولیہ بمدردمحتر مہ فاطمہ منیراحرنے بھی خصوصی شرکت کی۔

الپیکراسمبلی عائشہ اسلم تھیں۔مناہل شہراد نے تلاوت قرآن مجید،عثان ساحل نے حمدِ باری تعالی اور عمر جاوید نے نعت رسولِ مقبول پیش کی۔نونہال مقررین میں تحریم منیر، محمدا براہیم ،سیدہ ایمان علی اور نویرا ایمان شامل تھیں۔

صدر مدردنونهال اسمبلى محتر مدسعدىدراشدنے كهاكه برياكتاني كايد بنيادى تق ب اوراس کی فطری خواہش ہے کہ وہ آزاد فضاؤں میں سانس لے اوراسے ظاہری و باطنی طور پر



CHICK OFF HULDS 7 VVVVV. I AKSOCIECTO

آ زادی کا احساس ہو۔ اس حق اس کے لیے خواہش اور اس احساس کے لیے ضروری ہے کہ محفوظ جغرافیائی سرحدول کے علاوہ اندرونِ ملک مجھی امن وامان کی صورت حال تسلی

بخش ہو۔ بعض حالات میں چند ہدردنونہال اسمبلی راولپنڈی میں کیپٹن (ر)محتر م الیں ایم حالی، '' بیرونی اور اندرونی'' عناصرا ہے

گرے مقاصد کی تنجیل کے لیے ہماری آ زادی کے ویٹن ہوجاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر ہر پاکستانی اپنی سلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے دیگراداروں کا معاون و مدرگار بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں باہمی اتحاد کی بہت بڑی مثال بننا ہوگا۔ کا معاون و مدرگار بن جائے۔ اس کے لیے ہمیں باہمی اتحاد کی بہت بڑی مثال بننا ہوگا۔ اجلاس کے مہمانِ خصوصی محترم گروپ کیپٹن (ر) ایس ایم حالی نے کہا کہ شہید حکیم محرسعید یقنینا جنت سے می منظر و بھے رہے ہوں گے اور انھوں نے جو بھی بویا تھا وہ آج شربار

ہو چکا ہے۔ یقین ہے کہ ہمدرد کے بینونہال بہت آ گے جائیں گے۔ وطن کا دفاع فوج نہیں قومیں خود کیا کرتی ہیں۔ نئ نسل کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تیار کرنا ہوگا، کیوں کہ جنگ وہ

ہے جس میں تمام چیلنجز کاؤٹ کرمقابلہ کیاجا تا ہے۔

اس موقع پرنونہالوں نے ایک خوب صورت نغمہ ، موضوع کے مطابق ایک سبق آ موز خاکہ اور رنگارنگ ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے دادوصول کی۔ آخر میں دعا ہے سعید پیش کی گئے۔

پیش کی گئے۔

المامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵-۲۰ میسوی



کوئی بھی تصویر بنانے کے لیے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہونا جا ہیے۔مثلاً آب نے ایک خرگوش کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔اب اسے کاغذیر بنانے کے لیے پہلے مر طلے میں اس کے کان بنا کیجے۔اس کے بعد منھ بنا بئے ، پھر باقی جسم بنا کررنگ بھر دیجے۔ پھر آس پاس گھاس بنا کر قریب ہی ایک گا جربھی رکھ دیجیے۔اسی طرح مشق جاری رکھے۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# سكراني ليري



ا يك چوما: " مجھے ڈرلگ رہا ہے، وہ ديکھوشير آرہا ہے۔" دوسراچو ما: دو لورنبيس ، وه ايک ہے اور ہم دو ہيں۔ "

علاق امه بمدر دنونهال نومبر ۲۰۱۵ میسوی





### نونهال ا ديب

ملائکه خان ، حیدرآ با د محد حبیب الرحمٰن ، کراچی سیف الله کھوسو ، کشمو ر وجیهه جا وید ، کو ہسار آمجدسلمان احمد، کراچی اقرا ایوب، کراچی ارسلان الله خان، حیدر آباد تحریم خان، نارتھ کراچی

علينه وسليم ، كرا چي

صوبهٔ خیبر پختونخوا، صوبهٔ بلوچستان اور شالی علاقه جات و آزاد کشمیر میس آباد بین ان ک صوبائی زبان اور علاقائی بولیان مختلف بین، کین سب کی مشتر که اور قوی زبان آیک بی سے، یعنی اردو۔

اردو کے لفظی معنی کشکر کے ہیں۔ پیرٹری کا لفظ ہے، لیکن اس میں ہندی کی سادگی، فاری کی مفاس، عربی کی شان وشوکت، ترکی کی چاشنی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اردو ایک صلح پند زبان ہے۔ اردو ونیا کی تمام زبانوں کے اچھے ایر سادہ و دل کش اور مفید الفاظ کو اپنے اندر سمونے اور سادہ و دل کش اور مفید الفاظ کو اپنے اندر سمونے اور جذب کرنے کی زبرد ست

پاکستان کی قومی زبان امجدسلمان احمد، کراچی

ہمارے بیارے ملک یعنی اسلای جمہوریے پاکستان کی تو می زبان اردو ہے۔ باباے توم، بانی پاکستان قائد اعظم محمطی جناح نے صاف صاف اور پُر زور الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، جواس کی مخالفت کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔

پاکستان ایک اہم اور قابلِ ذکر اور اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ پاکستان کےلوگ صوبہ پنجاب،صوبہ سندھ،

علاقة تامه بمدر وتونهال تومبر ۲۰۱۵ میسوی

ملاحیت رکھتی ہے۔ اس وجہ سے اردو کے اٹھا میں www.paksociety.com for More ملاحیت رکھتی جاسل کریں۔ الفاظ و محاورات کا ذخیرہ روز بروز بردھتا

الفاظ و محاورات کا ذهبیره روز بروز بردهشا چلاجارها ہے۔

اردو بین ہرمشکل اور کھن مضمون کو سادگ ہے بیان کرنے کی خوبی بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے شاعر،ادیب،ناول نگار،افسانہ اور ڈرامہ نویس،مورخ، نقاد، محقق، صحافی اور فنکار وغیرہ اس زبان بیں الیی تخلیقات پیش فنکار وغیرہ اس زبان بیں الیی تخلیقات پیش کرتے رہے ہیں جواس کے ایک زندہ اور ترقی کرتی ہوئی زبان ہونے کا جوت ہے۔ ترقی کرتی ہوئی زبان ہونے کا جوت ہے۔ قانون،سائنس،فلفہ سمیت ہرموضوع پر اردو زبان میں کتب کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔

فلم، ریڈیو، ٹی دی، اخبار اور رسائل اس کے پھیلاؤ میں اپنا اپنا کردار ادا کررہے ہیں۔ بیشتر طالب علموں کو اردونظم و نثر سے کافی دل چینی ہوتی ہے کہ دل چینی ہوتی ہے کہ مانوس اور تازہ بہ تازہ تحریروں سے فائدہ

اس بات کا افسوس ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہے اب تک قومی زبان اردوکوسرکاری دفاتر اور تمام مدارس میں رائج نہیں کیا جاسکا۔

جسٹس جواد ایس خواجہ کے مشورے پرموجودہ

حکر انول نے اردوکوسر کاری سطح پر دائے کرنے کے لیے حکم صادر کردیا ہے اور کہا ہے کہ اس

زبان بعنی قومی زبان اردوکورائج کرنے کی تدابیریتائی اوراختیار کی جائیں۔

خدا کرے اردوکواس کا حقیقی مقام جلد حاصل ہوجائے۔(آمین)۔

> اے میرے ہدر دنونہال! اقرا ایوب، کراچی

میرے بیارے ہمدردنونہال! آج کافی عرصے بعد شھیں پڑھا۔ پہلی بار پڑھنے پر جو خوشی محسوں ہو گی تھی ، آج بھی وہی خوشی محسوں ہوئی۔ میں تیسری جماعت میں تھی، جب میں نے پہلی بار شھیں پڑھا۔ الحمداللہ آج میں

علاق نامه بعدر دنونهال نومبر ۱۵-۲۰ میسوی (۹۸)

بی ہے جواب تک تمھارامعیار برقرار ہے۔ان سب کی کوشش کی وجہ سے میں اور دوسرے نونہال ایک بہترین دوست ، مدرد نونہال سے ملاقات کرتے ہیں۔

#### غصه

ارسلان الله خان ، حيدرآ با د بظاہر ہے تھے میں جاہ و جلال مر ورحقیقت ہے ہیہ اک وبال ہے المیس کا اس میں شامل شرر، جھی تو ہے غصہ سرایا ضرر نہیں واسطہ اس سے مجبور کا یہ ہتھیار ہے صرف مغرور کا ہے بیاعقل و حکمت کا میسر عدو بھی آئے غصہ تو کرلو وضو نی یاک کے ہیں جو سے غلام وہ غصے میں کرتے نہیں کوئی کام جو ناراض بے جا ہو انسان سے بجے رہو ایے نادان سے

انجینئر گ کی طالبہ ہوں۔ میرا اور محصاراتعلق انجینئر گ کی طالبہ ہوں۔ میرا اور محصاراتعلق اس وقت ہے جب جھے لکھنانہیں آتا ھا۔ تم میرے استاد ہو، جس نے مجھے اردو پڑھنا اور لکھنا سکھایا۔ میں نے اسکول کے زمانے میں بہترین اردو پڑھنے والی کا ایوارڈ بھی جیتا جو تمھاری مدد کی وجہ ہے ممکن ہوا۔ میری اور تمھاری دوئی بہت کی تھی، گر میری اور تمھاری دوئی بہت کی تھی، گر انٹرمیڈیٹ کی وجہ ہے کچھ انٹرمیڈیٹ کی وجہ ہے کہ بعدرہ میں احساس پھرسے تازہ ہوا ہے۔

محترم شہید تھیم محد سعید سے تعارف تم نے ہی کرایا تھا اور آج وہ میری آئیڈیل شخصیت ہیں اور ان کی زندگی نونہالوں کے لیے مشعل راہ ہے۔

محترم جناب مسعوداحمد برکاتی اور میری پیاری اور ہر دل عزیز باجی محتر مه سعد بیدراشد صاحبہ دونوں دل و جان سے تمھاری دیکھ بھال سیکرتے ہیں۔ان کی اور دیگر معاونین کی محنت

ماه نامه بمدر د تونهال نوم ر ۱۵ ۲۰۱ عیسوی (۹۹)

یہ پھرایک انہائی جیتی ہیراتھا۔اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیااوراس طرح وہ آسانی سے رات کا سفر بھی طے کرلیتا تھا۔
ایک دن راستے میں ایک جوہری کی نظراس ہیرے پر پڑی۔اس نے اتنا قیتی ہیرا گدھے ہیرے پر پڑی۔اس نے اتنا قیتی ہیرا گدھے کے گلے میں دیکھا تو جیرت اور خوشی کے ملے میں دیکھا تو جیرت اور خوشی کے ملے جذبات سے کمہارسے پوچھا:" تم نے یہ جلے جذبات سے کمہارسے پوچھا:" تم نے یہ چک وار پھرکہاں سے لیا ہے؟"

کمہار نے بتایا: " بیکھدائی کے دوران زمین سے نکلا اورروشی کے لیے میں نے گدھے کے محلے میں ڈالا ہے۔ " جو ہری نے کہا: "اس چک دار پیقرکی کیا تیمت لو مے ؟"

کہارنے کہا "سات اشرفیاں دے دیں۔" جوہری نے کہا: "تم سواشرفیاں لے لو۔" جوہری کوتو اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے سواشرفیاں کمہار کو دے ویں۔ جب کمہار گدھے کے گلے سے ہیرا یہ غصے بیں رکھو ہمیشہ خیال نہ چھوٹے کہیں دامنِ اعتدال اگر چاہتے ہو کہ غصہ ہو دور اگر چلے میں پانی پیوتم ضرور تو غصے میں پانی پیوتم ضرور کریں ارسلان رب سے اپ دعا کہ غصے سے ہم کو ہمیشہ بچا ہمیر کی قیمت ہمیر کے تارتھ کرا چی

مٹی کے برتن بنانے والے کے پاس
ایک گدھا تھا، جواس کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔
ای گدھے پر وہ سامان لاد کرایک جگہ ہے
دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ ایک دن ایک جگہ کمہارمٹی جمع کرنے کے لیے کھدائی کررہا تھا
کہارمٹی جمع کرنے کے لیے کھدائی کررہا تھا
کہاسے ذمین سے ایک ایبا پھر ملا، جس سے
روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس
نے سوچا کہ وہ یہ پھر گدھے کے گلے میں ڈال
دے سوچا کہ وہ یہ پھر گدھے کے گلے میں ڈال
دے سوچا کہ وہ یہ پھر گدھے کے گلے میں ڈال
دے سوچا کہ وہ یہ پھر گدھے کے گلے میں ڈال
دے کا متا کہ دات کا سفر بھی آ سانی سے طے
ہوچا ہے۔

(1..)

المان المديمدرونونهال نومبر ١٠٥ ميوى

پڑھا لکھا کر ایک بڑا آ دی بنا کیں۔اس کی جماعت میں ایک اور بچہ پڑھتا تھا۔اس کا نام رحمان تھا۔وہ پچہ پڑھتا تھا۔اس کا نام رحمان تھا۔وہ پورا احسن کی ضد تھا۔اس کے ابو بہت بڑے تھے رحمان کا گھر بہت بڑا تھا۔اس کو دنیا کی تمام آ سائشیں حاصل تھیں۔ تھا۔اس کو دنیا کی تمام آ سائشیں حاصل تھیں۔ ان بی باتوں نے اسے ناشکر ابناویا تھا۔اسے اس کو دنیا کی تمام آ سائشیں حاصل تھیں۔ اس کے اسے ناشکر ابناویا تھا۔اسے اس کے اس کے اسے ناشکر ابناویا تھا۔اسے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کے اس کے اس کی باتوں ہے اس کو در تھا۔وہ پڑھا کی بیان کی باتوں ہے اس کے اس کے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کے اس کی باتوں ہے اس کے اس کی باتوں ہے اس کی باتوں ہے اس کے اس کی باتوں ہے ب

احن بمیشہ جماعت میں اول پوزیش لیتا تھا۔ احسن ایئے حسن سلوک اور جماعت میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے جماعت کالائق ترین طالب علم بن چکا تھا۔ وہ بمیشہ جماعت میں کے شرارتی لڑکوں کو سمجھا تا کہ وہ جماعت میں شرارتیں نہ کریں۔ پھر بھی وہ نہیں مانے تو وہ ان کی شکایت ماسٹر صاحب سے کر دیتا۔ پھر ماسٹر صاحب ان بچوں کو ڈاشٹے ۔ ان کی ماسٹر صاحب ان بچوں کو ڈاشٹے ۔ ان کی شامل تھا۔ اس کو ماسٹر صاحب سے ڈانٹ کیا شامل تھا۔ اس کو ماسٹر صاحب سے ڈانٹ کیا

غرور کی مزا ملائکہ خان، حیدر آباد احسن ساتویں جماعت کا طالب علم تقا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دریا کنارے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ وہ لوگ بہت غریب تھے۔ احسن کے ابو ایک معمولی مجھیرے تھے۔ وہ دن بحر مجھلیاں پکڑتے، مگر ان کے ہاتھ بہت کم مجھلیاں آتی تھیں۔ بھی تو ان کے گھر میں فاقے بھی ہوجاتے تھے۔ احسن کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ وہ احسن کو

عامد بمدر دنونهال نومبر ۱۰۱۵ عیسوی

كے بہانے باہر لے آئے اور اسے دھوكے ہے اس گڑھے میں گرا دیا اور اے چھوڑ کر بنگلے میں آ گئے۔ دوسرے دن وہ لوگ ایت

اہے گھروں کو بیٹنے گئے۔

احسن بھوک اور پیاس سے نڈھال گڑھے میں پڑا تھا۔اس کی کچھ مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر ویسا ہی حال اس کے مال باپ کا تھا۔وہ لوگ بہت پر بیثان منتے کہان کابیٹا گھروایس کیوں نہیں آیا۔انھوں نے اس بارے میں رحمان اور اس کے دوستوں كراسے كھانا كھلايا پھراس نے احسن كوسب مچھ بتادیا۔ اس نے احس کو سی بھی بتایا کہ

یڑی وہ تواحس کا رحمن ہوگیا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ اگراہے کوئی موقع ملے گا تووہ احسن سے بدلاضرور لےگا۔

رحمان نے بظاہراحس سے دوئ کرلی۔ ایک ہفتے بعداس نے احسن کوایے دوستوں كے ساتھ كيك پر بلايا۔احس نے پہلے تو منع كرديا ،كيكن پھر رحمان كى ضد سے راضى ہو گیا۔ رحمان نے اینے دوستوں کو بھی اینے ساتھ ملالیا اور وہ لوگ بھی راضی ہوگئے، کیوں کہ وہ بھی رحمان کی طرح ماسٹرصاحب ے ڈانٹ کھاتے رہتے تھے اور وہ بھی احسن سے پوچھا تو اٹھوں نے کہا کہ احسن کا وہاں دل ے بدلا لینا جائے تھے۔ انھول نے کیک ای بھیں لگا۔اے آب لوگول کی یاد آرای تھی، كے بہانے احسن كورجمان كے دوسرے بنگلے پر اس كيے وہ اى شام وہاں سے چلاآيا تھا۔ لے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔احس نے پہلے ادھر بنگلے پر متعین نوکر کواحس پردم آگیا ى اين مال باب سے اجازت لے لی تھی۔ اوراس نے احسن کواس گڑھے سے باہر نکال رحمان نے اینے دوستوں کی مردسے بنگلے کے يحصے ايك بهت برا گڑھا كھدواليا تھا۔ پھروہ

علاقاته امه مدر دنونهال نومبر ۱۰۲ عیسوی

رحمان نے اسے پینے دیے تھے کہ وہ رحمان

لوگ احسن کو بنگلے کے پیچھے کا نظارہ دکھانے

محرحبيب الرحمٰن ، كرا جي

بہت ہے لوگ وہم جیسی بیار یوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ایے بی لوگوں میں ہارے محلے کی ایک بزرگ عورت بھی شامل ہیں، جنصیں میں اکثر ڈاکھانے میں دیکھتا ہوں، جب وه خاتون ليثر بكس ميس خط ڈالتی ہيں تو خط ڈالنے کے بعد جاریائج منٹ تک لیٹر بکس کوتھیٹر مارتی رہتی ہیں، تا کہ خط اگر کہیں اٹک

گیا ہوتو نیچ گر جائے اور جب مجھ اطمینان

موجا تاہے تو والیس آجاتی ہیں۔ ای ڈاکفانے میں ایک ملازم ہےجس کا کام لوگوں کولفانے اور مکٹ وغیرہ وینا ہے۔ جب بھی ان صاحب سے لفافے مانگے جائيں تو وہ ہميشہ دولفا فوں کولے کرآپس ميں ركزتے ہیں، تا كەاگرتيسرالفافەليك كيا ہوتو ينچ كرجائے الكن بھى ايسانبيں موا۔ مارے ایک دوست ہیں وہ جب بھی

کے باپ کو چھے نہ بتائے کہ یہاں کیا ہورہا ہے۔نوکراحس کورجمان کے ای ابو کے پاس لے گیااوران کوسب کچھ بتادیا۔رحمان کے ابو نے احسن کو پیار کیا اور اس کوخود اس کے گھ چھوڑ کر آئے۔احس کے ای ابونے جب اینے نیچے کودیکھا تواسے فوراایے گلے ہے لگا لیا۔ رحمان کے ابو نے احسن کے مال باب سے این بیٹے کی اس حرکت پرمعافی ما لگی۔احس کے مال باپ نے انھیں معاف كرديا۔ گھر آ كر رحمان كواس كے ابونے بہت ڈانٹااور مارا بھی۔ان کے غصے کی انتہا نہیں تھی۔انھوں نے رحمان کو دوسرے شہر ہاشل میں بھیج دیا اور احسن کو پڑھانے کی ذے داری ایت سرلے لی۔

آج احس ایک بہت برا انجینر ہے۔ وہ اینے مال باپ کی آرزؤل پر پورا اُڑا۔ رحمان آج تک تعلیم سے محروم ہے۔ وہ آج اییاس حکت پر بہت شرمندہ ہے۔

علاق تامه بمدرد تونهال نوم ر ۲۰۱۵ میسوی

كرتم ايك بى تظرييل بيجان لو مي-" عقاب نے الوکی بات کو کاٹ کر کہا: " بس بس میں سمجھ گیا۔اب میں بھی وھو کانہیں کھاسکتا۔اچھا پھرملیں گے۔ بیر کہد کرعقاب أر كيا- بيد بات ايك جيگادر بهي من روي تقي -دوسرے دن عقاب شکار کی تلاش میں إدهرأ دهرأ ثرم ما تقااسے أيك او نچے درخت كى شاخ برسمى يرندے كا كھونسلانظر آيا۔ كھونسلے ك اندر جار كالے بدشكل بيے چوں چوں كر رب تھے۔ یہ دیکھ کرعقاب نے کہا یہ بے الو کے نہیں ہوسکتے ، کیوں کہ بیانہ خوب صورت یں اور نہ بی ان کے چکیلے پر ہیں۔ یہ کہہ کر عقاب نے ان سب بچوں کو کھانا شروع كرديا۔ جب وه سب بچوں كوكھا چكا تھا تو الو أرُتا موا آيا اور شور مجانے لگا:" يتم نے كيا كيا-بيةميرے يج تھے۔ عقاب بيان كرجيران ره كيا\_ چيگادڙجو

مسی کوخط لکھتے ہیں تو لفائے پر پتابڑے جیب طریقے ہے لکھتے ہیں۔مثلاً اگرخط ملتان بھیجنا ہوتو وہ لفانے کے ہرکونے پرملتان کھیں گے، پھر تھوڑا نیچے ملتان لکھیں کے اور انگریزی ، اردو دونوں زبانوں میں تکھیں گے، تا کہ ایسانہ ہوکہ ڈاکیے کوشہر کا نام نظرنہ آئے اور خط کہیں اور چلا جائے۔شکرے ہماری تحریر شائع ہوگئ، ورند ہم بھی ای وہم میں مبتلا رہتے کہ کہیں کہانی لیٹر بکس میں تو نہیں رہ گئی۔

سيف الله كھوسو، كشمور

ایک عقاب اورایک الومیں دوئتی ہوگئی عقاب نے کہا:" بھائی! تم اے بچوں کی پیچان تو بتادو، موسکتا ہے میں تمھارے بیچ کی اور کے مجھ کر کھا جاؤں۔"

الونے جواب دیا:'' بھلاریجھی کوئی پوچھنے والى بات ہے۔ميرے بچسب پرندوں سے زیادہ خوب صورت ہیں۔ان کے چیکیلے پر دیکھ

المام المد مدردنونهال نوم (۱۵ ۲۰۱ عیسوی ۱۰۱۰)

یاس بی اُور بی تھی ،اس نے الوے کہا:"اس

عا ئشەمجىرخالدقرىشى ، تكھىر دوآ دی حاریائی پر بیٹھے باتیں کررہے تھے۔ اچانک انھوں نے دیکھا کہ ایک آدی لنكر اتا موا آربا ہے۔ان دونوں كوشرط لگانے كا بہت شوق تھا۔ ایک بولا: "میرے خیال میں اس آدى كے ياؤں ميں موج آ كى ہے۔" دوسرابولا:'' لگ گئی یا پنج پانچ سور یے کی شرط۔اس آ دی کے پیر میں بھی گولی تھی تھی۔ گولی تو نکل گئی الیکن کنگر اہد باقی رہ گئی ہے۔'' " لك كئي-" يبلي نے دوسرے كے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔

جب وہ آ دی قریب آیا تو انھوں نے اس سے لنگر اکر چلنے کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی اپنی شرط کے متعلق بھی بتا دیا۔ وہ آ دی ہنس کر بولا: '' لاؤ ایک ہزار رہے مجھے دے دو، تم دونوں آ دی شرط ہار چکے ہو۔'' پھر اس نے دونوں آ دی شرط ہار چکے ہو۔'' پھر اس نے اپائس کی جوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: '' یہ دیکھو، دراصل میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔''

میں عقاب کا کوئی قصور نہیں ساری غلطی تمھاری ہے۔ جو کوئی کسی کو دھوکا دے کراپنی اصلیت چھیا تاہے،اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔

بير

وجيهه جاويد، كوبسار

کام ہے اچھا پیڑ لگانا اور ان کو پروان پڑھانا ملک کا یہ سرمایہ ہوں کے دھوپ میں شفنڈا سامیہ ہوں گے بودوں سے جب پیر بنیں کے خوب ہوا کو صاف کریں گے ان سے کھل یائیں گے ہم مزے سے خوب کھاکیں گے ہم لکڑی ان سے خوب ملے گ جس سے ہراک چز ہے گ آؤ ل کر پیر لگائیں ایی محنت کا کچل یاکیں

الما المامدرونونهال نومبر ۱۰۵ میسوی (۱۰۵)

### معلومات افزا





معلومات افزا کے سلسطے میں حب معمول ۱۱ سوالات ویے جارہے ہیں۔ سوالوں کے مماضے تمن جوابات بھی لکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سجے ہے۔ کم سے کم گیارہ سجے جوابات ویے والے نونبال انعام کے ستحق ہو سکتے ہیں، لیکن انعام کے لیے سوار سجے جوابات دیے والے نونبال ۱۱ سح جوابات دیے والے نونبال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو بندرہ نام قرعہ اندازی کے ذریعے سے نکالے جا کیں گے۔ قرعہ اندازی میں شامل ہونے والے باتی نونبالوں کے مرف نام شائع کے جا کیں گے۔ گیارہ سے کم سجے جوابات ویے والوں کے نام شائع نہیں کے جا کیں گے۔ گوشش کریں کہ نیادہ سے زیادہ سے جا کیں گے۔ گوشش کریں کہ نیادہ سے زیادہ سے جوابات دے کرانعام میں ایک اچھی کی کتاب حاصل کریں۔ مرف جوابات (سوالات نہ کھیں) صاف ماف لکھ کرکو پن کے ملا دہ علا حدہ کاغذ پر بھی اپنا ماف لکھ کرکو پن کے ملا دہ علا حدہ کاغذ پر بھی اپنا ماف کھی نام بتااردو میں بہت صاف لکھیں۔ ادارۂ ہمدرد کے ملاز مین اکارکنان اتعام کے حق دارٹیں ہوں گے۔

حفرت يوسف عليه السلام كے سكتے بعائى كانام .....قا۔ (يبودا \_ بنياس \_ عيمو) ۲۔ .... کے قبول اسلام کے بعدے خان کعب میں پہلی بار علائی نمازی ادائی شروع ہوئی۔ ( حفرت عر - حفرت عمان - حفرت ابو برا) الله المستان كم مشهور ببلوان مجولو اور الموكان آپي مي مين سيد ( بِيَا مِنْ مِ اللهِ عِلْمُ مِالُ إِمَالُ ) (فانى بدايونى - محشربدايونى - كليل بدايونى) ٧- متازشاع .....كااص نام فاروق احرتها\_ ۵۔ مشبور خاتون سائنس دال ماوام کیوری یولینڈ کے شیر ..... میں پیدا ہوئیں۔ (كراكاة - يوزنان - وادما) ۲۔ ونیا کا پہلا ڈاک جمٹ استی .....کو جاری ہوا۔ ( , IAPT \_ , IAP+ \_ , IAFA) 2- 1901ء من شاه مين ..... كي بادشاوي-(مصر - اردن - لبتان) (نورالدين زكل - ملاح الدين ايولي - سيف الدين العادل) ٨- ١١٨٤ ويل ..... ي بيت المقدى في كيا-9۔ انگریز حکر انوں نے مغل بادشاہ بہادرشاہ ظغر کوجلا دطن کر کے ..... بھیج دیا تھا۔ (ریمپور \_ رنگون \_ جیسور) • البزائر في جولا في ١٩٦٢ من ..... ع آزادي عاصل كي تقى -(فرانس - يرطانيه - روس) اا۔ کیڑے کی سے المیں اول ایں۔ (IT \_ I - A) ١٢۔ ماؤنث ايورسٹ سميت دنيا كے سات او فيح پہاڑوں كومركر نے والى دا حد پاكستانی خاتون كانام ....... (کثورنازلی - من میرمرزا - تمیزیک) ١٣- كركث كي واحديا كتاني كلا زي ..... تحي ، جنول نے بھارت كي طرف سے يا كتان كے خلاف ثميث يخ كھيلا تھا۔ (xit - 80 = - dios.) ١١٠ - بيون كاعالى دن ٢٠ ----- كومنايا جاتا ہے -( ) TEN - 187 - (7) 10\_ اردوز بان كى ايك كهاوت: "بذعى ......ال ل لكام-( lengs - AD - Dets) ١٦- علامه اقبال كاس عمركادوسرامعرع عمل يجي: ايك عل مف على كمز ع بو كامحودوا ياز فك في بنده ربااور شكو في .... (شاونواز - فريبنواز - بدونواز) المامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵۰۰ عیسوی (1.4)

Regulor

| (.r.              | (توبر 10.                                                   | نبر ۲۳۹                                 | علو ما ست ا فزا | يان برائے        | 5                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
|                   |                                                             |                                         |                 |                  | : [                                  |
|                   |                                                             |                                         |                 |                  |                                      |
|                   |                                                             |                                         |                 |                  | : Ç                                  |
| 1                 |                                                             |                                         |                 |                  |                                      |
| 1                 |                                                             |                                         |                 |                  |                                      |
| ~                 | /1                                                          |                                         |                 |                  | - /                                  |
|                   |                                                             |                                         |                 |                  | []                                   |
| : 101 21 6        | J. J.                                                       |                                         | use in          | J                | 11                                   |
|                   | رف جوابلکسیں).<br>م طرح بھیجیں کہ ۸                         |                                         |                 |                  |                                      |
|                   | <i>ل طرح معین کدہ</i><br>کاٹ کرجوابات کے                    |                                         |                 |                  |                                      |
| ے پہچری           | 23,000                                                      | 130,3-0. 0                              | ייטין בטונכש    | ایک ویل پراید    | 0. 900.                              |
|                   |                                                             | *************************************** |                 | /1/2             |                                      |
|                   | 111                                                         |                                         | 123             |                  |                                      |
| 1                 | آؤیر ۲۰۱۵.                                                  | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو پن برا۔       | 9                                    |
| C                 | آؤمبر ۱۰۱۵.                                                 | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو پن برا۔       | عنوان :                              |
| (                 | آؤمبر ۱۰۱۵                                                  | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو بن برا۔       | عنوان :<br>                          |
| (                 | قومبر ۱۰۱۵                                                  | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو بن برا۔       | عنوان :                              |
| (                 | قومبر ۲۰۱۵.                                                 | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو بن برا۔       | عنوان :<br>عنوان :<br>نام :          |
| (                 | قومبر ۱۰۱۵.                                                 | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو بن برا۔       | عنوان :<br>منوان :<br>نام :          |
|                   | قومبر ۱۰۱۵.                                                 | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ان  | کو بن برا۔       | عنوان :                              |
|                   | و مر ۱۰۱۵                                                   | نعامی کہانی (                           | ئے بلاعنوان ا   | کو بن برا۔       | عنوان : ﴿                            |
|                   |                                                             |                                         |                 |                  | - : ç                                |
| ا تبول نہیں کے جا | ا قومبر ۲۰۱۵.<br>من آنے والے کو پن<br>مائز کے کاغذ پردرمیان | نز بننج جائے۔ بعد م                     | وبر ۲۰۱۵ء تک وف | ح بجيجين كد ۱۸ - | نام : -<br>نها : نها<br>نها : اس طرر |

## عظیم مسلمان سائنس دان تازه اور دل چسپ کتابیں

| 100 | 12          |                                          |
|-----|-------------|------------------------------------------|
| 15  | تيت         | حتاب كانام                               |
| 4   | ro          | الطّوى ماهرِ رياضي                       |
| رپ  |             | را <u>لا در کی</u> ماہر جغرافیہ          |
| 21  |             | - الفارا في عظيم فلسفى                   |
| رپ  | - 11        | رالبيطار مابرناتات                       |
| رپ  | F - Comment | _الوزّان عظیم سیّاح اور واقعه نگار       |
| ریے |             | القزوين مايرارضات                        |
| ریے | ۳.          | _البيرونی عظیم مفکراور ماہرِ فلکیات      |
| رپے | r.          | _ا بن خلدون عظیم مورّخ اور مایر عمرانیات |
| رپ  | r.          | - جا بروس حيان مابر كيميا                |
| ریے | p.          | -ابن يونس ماهر فلكيات                    |
| ریے | ro          | -الخوارزى مابرحاب                        |

بمدرد فا وُنڈیشن پاکستان ، ہمدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر ۳ ، کراچی



#### بەخطوط ہمدر دنونهال شار همتبر ۲۰۱۵ ء کے بارے میں ہیں

### آ دھی ملا قات

 حتبر کا شاره زبردست تھا۔ تمام تظمیس اور کہانیاں زبردست تحيل لظم مخر برد (ضياء الحن ضيا) بهت الحيمي تقي \_ كهانيول مين عن ( فيخ عبدالحميد عابد) ،خواب اورحقيقت ( پروفيسر مشاق اعظمی) ، تکثول کی چوری (جادید بسام)، بلاعنوان کہانی (أم عادل)، بهائي جان (خليل جبار)، بمرااور تسائي (محمد شابد حفیظ ) فبلطی (مهروزا قبال) بوی دل چسپ اورلا جواب تحییں۔ بیت بازی کے اشعار بہت بسندآئے ، نونہال مصور میں سمیہ دیم ک مصوری بہت الچھی تھی۔ بنی محرے لطفے پندآئے۔ علم در یج بھی اچھا لگا۔ نونہال ادیب میں اچھی اچھی تحریریں تعیں ۔سلمان بوسٹ سمجہ علی بور۔

🖝 حتبر كانونهال ملارية ه كرخوب لطف اندوز موت كهانون یں خواب اور حقیقت ، بمرا اور قسائی ، جمائی جان اور بلاعنوان کہانی بہت عمدہ تھیں۔میاں بلاتی بھی اپنی ذے داری بہت المچی طریقے سے بھارے ہیں۔ نظموں میں کر بونے بسابسا كرييد ين كريوكردى - بهراكون يزه كرخوب الى آئى اوركى منوں تک چرت کابت بی بیٹی رہی۔انکل! تصالی" من" ہے ہوتا ہے یا"س" ے؟ حراسعیدشاہ، جو برآ باد۔

"تعالى "غلط ب"تاكى ورست ب-

 اچھی اچھی تحریروں میں نمبرایک پرآفت (چاویدا تبال) تھی۔ ووسرے فبریر بلاعنوان کہانی (أم عاول) اور تيسرے فبرير مکثوں کی چوری (جادید بسام) رہی ۔معلوماتی مضامین بھیس اور مسكراتي لكيرين الحجي تحين -" ببراكون" بحي بهت الجي تحرير

تحی ا پڑھ کرمزہ آگیا۔اس بار کے لطیفے تو بہت مزے دار تھے۔ ہم تو ہس ہن کے لوٹ یوٹ ہو گئے۔ سمیدوسیم عمر۔ برماه کی طرح ستبرکاشاره بھی کمال کا تھا۔ بلاعنوان کہانی سیرہٹ محمی - کہانیوں میں مکوں کی چوری بے حدول چے تھی۔"بہرہ کون' نے بورے بنی گھر کو مات دے دی۔ بیت بازی آیک اچھا للدب الكل إلى عركتنى بالشمدنياز ، كوفى آزاد كشير-عمرز یا دہ نیس ہاور باتی تو بہت تھوڑی رہ کئی ہے۔ そん・ハーションショウ

 متبر کا شاره قابل تعریف تھا۔ تمام کہانیاں بہت زبروست تھیں کیکوں کی چوری (جاوید بسام) کہانیوں میں اول در ہے پیتمی۔ بھائی جان (خلیل جبار) نصیحت آ موز کہانی تھی۔ بلاعنوان كہانى نے وقت كى كروش اور حالات كى تبديليوں سے آ گاہ کیا۔ اس شارے میں ماہ ستبری مناسبت سے بہت کم تحريري تميس -باتى تنام سلط بربث رب- سردرق محى بهت بىلاجواب تعارسىدەارىيد بتول،كراچى-

 متبر کا شاره سابقد شارول کی طرح زبردست تھا۔ تمام كهانيان المجمى لكين البين بمرا اور قسائي (محمد شاہد حفیظ) سب ے اچھی لگی۔ اس کے علاوہ بھائی جان (فلیل جبار) مکٹوں کی چوری (جادید بسام) اور عقل مندی کا تقاضا (مسعود احمد بركاتى) بمى الجمي تحريري تعين - سيل احمد بابوز كى مراجى-🗢 تازه شاره واقعی شان دار تعابه بلاعنوان کبانی تو بهت عی مزے دارتھی۔ نیکی کا اڑ، آخری رایس، دس منف، بہت اچھی

(1.9

الماه تامه بمدر د تونهال تومبر ۱۵-۲ عیسوی

كبانيان تعين - لائبة فاطمه محدثابد مير يورخاص- ای دفعہ کا شارہ براہی زبردست تھا۔ بہلی بات ے لے کر نونهال افت تك سب م كحه بى شان دار تعار ميرى درخواست ہے کہ مجھے بھی بک لسف اور آئی ڈی کارڈ بھیج ویں تا کہ میں بھی ا بى ايك لا بررى بناسكول -سيد محد موى ، كرا چى -

#### بك كليكا كارداورفرست٢٣ متبر١٥٥٥ ووواندكيا كياب-ڈاک خانے سے معلوم کرلیں۔

• متبركا شاره بهت اجها تفار بورا رساله آب كى انتلك محنت كا منه بول ثبوت تعارآ فت تجس سے بحر پورتھی۔اس بارلطیفوں نے ہاہا کراوٹ ہوے کردیا۔ کہانیوں می مکوں کی چوری، برااور تسائی بہت پندآئیں۔اگے شارے کا بے تالی سے انظارر ہتاہے۔خوش بخت خان، کھلا بٹ ٹاؤن شپ۔ پین مدرد نونبال بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ عبر کے

شارے میں کہانیاں ایک سے بود کرایک تھیں۔ بنی کر بھی

مزے دارتھا۔ کیری عیائ ، ہری پور۔

تستمرك شارے ميں ليكى نظر مرورق يرموجود خوب مورت بی پر پڑی۔ پر میلی بات، جا کو جگاؤ اور ایک ایک کہانی سے خوب لطف عاصل كيا- سب س ببترين كباني" آفت" كى \_ بلاعنوان ايك باسقصدكهانى تحى عيرين سلمان ، كراجى -• جاكو جگاؤے لے كرنونهال افت تك سارا رسال بربث تھا۔ تمام کہانیاں اور معلوماتی سلطے پڑھ کر بہت مرہ آیا۔ بلاعنوان كباني سرجت تحى - احق مددگار يزه كربهت بلى آئى-بنى كمرية ه كربنت بنت لوث يوث بو كال علم ورسيح يا ه كر علم مي اضافه وارمنابل فاطمده حيدرآ بادر

ع شارے کی پہلی نمبر کی کہانیوں میں خواب اور حقیقت اور

مکٹول کی چوری تھیں۔ دوسرے نمبر پر بلاعنوان عزم اور برا اور قسائی نے خوب ہسایا۔ بھائی جان بھی اچھی کاوش تھی۔ تظمول میں ناشکرا اور گر بر پندآ کیں۔مضامین میں عقل مندی کا تقاضا، قا کداعظم اجھے تھے۔"مبرا کون" نے خوب بناياعلى حدره بحتك مدر

 کہانیوں میں بحرا اور قسائی اور نکٹوں کی چوری اچھی کہانیاں تھیں کرن حسین ،اسدعلی ،فہدفداحسین ، فیوچ کالوتی۔

📽 ستبركا بمدرونونهال بهت خوب تفاا ورسار بسليل مجت جيت بسند ہیں۔ وقاد محن کے بارے میں بڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ مرعم سيل، كرايي-

🛎 سرورق پر موجود تنفی علیزاعثانی کا انداز پیارا تھا۔ آفت (جادید اقبال) نے برا تجس مھیلایا۔ بھائی جان (خلیل جبار) اچھی لکی کہ بچوں کو بروں کا کہنا ماننا جاہے۔ انگل! استاخی معاف، میں ماقعد ال کرنا عامی ہول کہ متبر کے شارے میں موجود "حمد باری تعالی" حمرے یا مناجات، کیوں كداس ميس شاعر يار بارالله ياك سے دعاما تك ريا تھا۔انكل! ميرے اطمينان كے ليے جواب ضرور ديجے كا۔ في في ميرا بتول الله بخش، جكسنا معلوم-

#### آپ کاخیال سی ہے، یہ مناجات ہے۔

 کمانیوں میں خواب اور حقیقت ، مکوں کی چوری ، آفت ، مرا اورتسائی، بهراکون، بلاعنوان علطی، بھائی جان اور عزم انچھی تھیں۔لطا کف بہت شان دار تھے۔خطوط بھی کھٹے بیٹھے تھے۔ فرحين اسلام آباد-

 مرورق بهت الحیا تھا۔ بھولا بھالا ،معصوم اور بیارا تھا۔ ہر كبانى ايك ے يوه كر ايك تقى۔ خاص كر درادنى،

خوف ناک (بلاعنوان ) اچھی لکی۔ اسد کو ناشکری کی سرامل گئی۔ تکٹوں کی چوری ،خواب اور حقیقت ، بھائی جان ،آ فت ۔ بمرا اور تسائی ، بېرا کون ،عزم اورغلطی بھی اچھی کہانیاں تھیں ۔نظموں من حمد باری تعالی ، ناشرا، اور گر بر اچمی لگیس - آس ذوالفقار، عافيه ذوالفقار، زو بيراحمه ذوالفقار بلوج ، كرا جي -ع ساری کبانیاں اور مضامین خوب صورت سے \_ پہلے نمبر پر خواب اور حقیقت بمکول کی چوری اور بمرااور تسائی پسندآ سمیں۔ دوسرے نمبر پر بھائی جان ، بہرا کون اور بلاعنوان کہائی بہت ڈراؤنی کہانی تھی اور تیسرے نمبر پر آفت، عزم اور ملطی اچھی لَكِيس - مضامين من جاكو جنّاؤ ، بهل بات، ننص عبدالسّار ايدهى، قائداعظم عير بنهاا يحدادرسبق آموز تع عقل مندى كا تقاضا بهت اجهامضمون تحا نظمول مين حمدٍ باري تعالى ، كرْ بره اور ناشكرى الحجى نظمين تحيل - باتى سلسلے روش خيالات، الى محمره بيت بازي،علم دريج ، نونهال مصور او رنونها ل اويب الجحے ہیں۔ سرورق پرعلیزا کی تصویر بہت اچھی گل۔ منتہ بنت ذ والفقار، ناعمه بنت ذ والفقار، عاليه بنت ذ والفقار، كراچي \_ پ ستبرے مینے میں بھی بہت ی خوب صورت تحاریر موجود تھیں۔ بلاعنوان کہانی بہت اچھی اورسبق آ موز کہانی تھی۔ خواب اورحقيقت بس ايسےخواب ديکھے جائيس تو پھرتو يبى ہوتا ہے۔ بحرا اور قسائی بھی اچھی کہانی تھی۔ بھائی ایک اچھی اور اصلاحی تحریر تھی۔ ککوں کی چوری میں میاں بلاتی تو ہیرو بن محے ۔جویاؤں پھیلاتا ہے بلاشباک بہترین تریقی۔ بہراکون نے بنياديا، درنه بني گعرتو كام كانبيل تفاييز م بھي ايک اچھي تحرير

• تدرد تونبال كا برشاره اجما موتا ب-اس مرتبه كاشاره بمي

ز بردست تقا۔ کہانیوں میں نیکی کا اثر ، احتی مددگار ، آلعی کمل منی ادرآ خری رایس اچھی تھیں ۔ نام پتانا معلوم۔

ادرآ خری رئیس انجی تھیں۔ نام پانامعلوم۔

ادرآ خری رئیس انجی تھیں۔ نام پانامعلوم یہ سبت بحد بہت بہت

اللہ الطیفی بھی بہت ایجے تھادر نونبال مصور بھی ۔ امر کا خان برا بھی بہت

اللہ الطیفی بھی بہت ایجے تھادر نونبال مصور بھی ۔ امر کا خان بھی بہت

مزے دار اور دل کش تھیں۔ خاص طور پر بلامتوان کہانی بہت

البھی تھی۔ اس کے علاوہ باتی تمام کہانیاں بھی بہت انچی تھیں۔

انشکرانظم بہت بیاری تھی۔ حافظ عابوطی، جگسٹا معلوم۔

انشکرانظم بہت ہیاری تھی۔ حافظ عابوطی، جگسٹا معلوم۔

انشکرانظم بہت ہیاری تھی ۔ حافظ عابوطی، جگسٹا معلوم۔

انشکرانظم بہت بیاری تھی۔ حافظ عابوطی، بھی کا ہے جس کی وجہ ہے ہم معلومات افزا کے جوابات بھی آبین بھی کا ہے جس کی وجہ ہے ہم معلومات افزا کے جوابات بھی آبین بھی کا ہے جس کی وجہ ہے ہم معلومات افزا کے جوابات بھی آبین بھی کا ہے جس کی وجہ ہے ہم معلومات افزا کے جوابات بھی آبین بھی کا ہے جس کی انسان کریں معلومات افزا کے جوابات بھی آبین بھی کا تھی ہو ہے ہیں کریس،

میں رسالہ جلدی بھیجا کریں۔ انگل الگردیس بھی لکھ سکتے ہیں کریس،

گوں کہ بھی ایک اسکول فیچر ہوں اورا ایک بی لفانے میں کیا

بھیج کتے ہیں؟ سیدہ بین فاطمہ عابدی، پنڈ دادن خان۔ اپنا خبار والے سے کہیں کہ وہ رسالہ جلد منکوایا کرے۔ آپ خطاجس کا اور جو پتا بھی تکھیں گی ای پر رسالہ جاسکتا ہے۔

میں اپنی کسی دوست کی بھی تحریر بھیج سکتی ہوں اور تحریر کے نیج

دوست کا نام اوراس کا ایڈریس بھی لکھ عتی ہوں اور تح ریشائع

ہونے کی صورت میں رسالہ آپ میری دوست کے ایڈریس پر

مضمون عقل مندی کا نقاضا (مسعود احمد برکاتی) بہترین تھا۔ باتی شارہ بھی اچھاتھا۔ محمد فلیب سرت، بہاول پور۔ ستبرکا شارہ مزے دارتھا۔ ہرکہانی ایک سے بڑھ کرایک تھی۔ شخے عبدالتاراید می پڑھ کر بہت کچھ سیمنے کو ملا اور تصویر خانہ بس اپنی بہن عائشا ساعیل کی تصویر دیکھ کردلی خوجی ہوئی۔ عاقب اساعیل،

تقى مريم حن خان ، كرا چى-

Click on http://www.Paksociety.com for More جورییاساعیل سارهاساعیل میر پورهای \_ رینما(نسرین شابین) جی قابل تعریف ہے۔

کا ستبرگا شارہ ہر ماہ کے شارے جیسا زبردست تھا۔ کہانیوں بیلے نمبر پر نکٹول کی چوری (جادید بسام)، بھائی جان (خلیل جبار) اور بلاعنوان کہائی (آم عادل) تھی۔ دوسرے نمبر پر بکرااور تسائی (محرشا بدحفیظ) بوزم (شخ عبدالحمید عابد)، خواب اور حقیقت (پر دفیسر مشاق اعظمی) تھی۔ تیسرے نمبر پر آفاب اور جیدا قبال) اور بہراکون تھی۔ سیدابوالحن علی ندوی اور مسعود احمد برکائی کے مضایین سبق آ موز تھے۔ انگل! کیا ہم مسعود احمد برکائی کے مضایین سبق آ موز تھے۔ انگل! کیا ہم تصویر خانہ کے لیے پاسپورٹ سائز تصویر بھیج سکتے ہیں جائیں اور مامی سائز تصویر بھیج سکتے ہیں جائیں فاطمہ برمیر پور خامی ۔

#### بالكائع كتي

اور شارے کا سرور تی بہت اچھا تھا۔ جا کو جگاؤ، پہلی بات اور دوشن خیالات بھیشہ کی طرح انہول ہے۔ سب کہانیاں ہی فرردست تھیں۔ ہم سب گھر والے ہدرد نونہال ہر مینے با قاعد کی ہے پڑھتے ہیں۔ یہ بحد کا پھٹی، شیخو پورہ۔ با قاعد کی ہے پڑھتے ہیں۔ یہ بحد کا پھٹی، شیخو پورہ۔ با قاعد کی ہے پڑھتے ہیں۔ یہ بحد کر ایک تھیں۔ پہلے نہر پر طرح با با انہوں آئیس۔ دوسرے نہر پر فواب انہوں آئیس۔ دوسرے نہر پر کمرااور قسائی انہوں با اور حقیقت اور کھٹوں کی چوری اور تیسرے نہر پر کمرااور قسائی انہوں گھر گئیس۔ نظموں میس گڑ بڑاور ناشکرادونوں بی لا جواب تھیں۔ ہنری گھر میں سب سے زیادہ انہوالطیفہ عرشیہ نوید کا نگا ستا بوسعوں کرا ہی۔ میں سبتی آ موز مضمون ہے۔ نئے عبدالستارا پر می بھی ایک انہوں میں سبتی آ موز مضمون ہے۔ نئے عبدالستارا پر می بھی ایک انہوں میں شواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان خواب اور حقیقت ، بلامنوان کہانی، کمرا اور قسائی، بھائی جان

رہنما(نسرین شاہین) بھی قابل تعریف ہے۔ سسی تی پہنی مکمان۔

ہ میں ہمدرد نونبال پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں اور خط بھی پہلی
دفعہ لکھ رہی ہوں۔ بچھے بحرا اور تسائی (محمد شاہد حفیظ) کہائی
بہت الچھی گئی۔ بنی محر کے لطیفے بہت اجھے شے۔ روحا نواز،
ناظم آباد، کراچی۔

می شاره نهایت دل چپ تھا۔ ہر کہانی اپنی جگہ قابلی تعریف تھی۔تحریر آزاد پاکستان، بہت پسند آئی۔ نیکی کا اثر، آخری ریس، اپنے دوست سے ملیے، دس منٹ اور بلاعنوان کہائی خوب صورت کہانیاں تھیں۔ لائیہ فاطمہ تحرشاہد، میر پورخاص۔ میں ہمدردنونہال پڑھا۔ تمام کہانیاں اور معلوماتی سلسلے بہت پسند آئے۔ آمف بوزدار، میر پورماتھیلو۔

( III )

مرکاتی ) سے بنا جلا کہ دوسروں کی عادات ابنائے سے پہلے جانچنا بہتر ہوتا ہے اور دوسرامضمون جو پاؤں پھیلاتا ہے مزے دار تھا۔ بیت بازی کے تمام اشعار پہندا ہے۔ ہنی گھر کے تمام اطعار ہنے ہیں۔ بین تعین ۔ بین اس میر بور خاص ۔

معلومات ہی معلومات اور علم در ہے بہترین سلسلے ہیں۔
خواب اور حقیقت بھلوں کی چوری ، بھائی جان ، قائدا عظم ہے
رہنما بہترین ہیں آ موز تحریری تھیں۔ اس کے علاوہ بلاعنوان
کہانی نے بھی بہت متاثر کیا۔ سائنس فنکشن پر کوئی کہانی
چھا پیں اور پاکستان کی سیر کے حوالے ہے بھی کوئی سلسلے شروع
کریں ، جس میں وطمن کے دور دراز سقامات کے بارے میں
معلومات حاصل ہوں۔ عبدالبجاردوی انعماری ، لا ہود۔
معلومات حاصل ہوں۔ عبدالبجاردوی انعماری ، لا ہود۔
علامی بہتے ہوئی بات بھی رغم کا بہاڑ عابت
باعث ہوتی ہے ، لیکن اب کی بہلی بات بھی رغم کا بہاڑ عابت
باعث ہوتی ہے ، لیکن اب کی بہلی بات بھی رغم کا بہاڑ عابت

تسترکا شاره لاجواب تفار برشارے کی طرح بیشارہ بھی منفرد تفارد روش خیالات اور جا کو جگاؤنے بہت متاثر کیا۔ مسعود احمد مرکاتی کی توریکی بات اور مشل مندی کا تفاضا پڑھ کردل خوش مندی کا تفاضا پڑھ کردل خوش

جوا۔ کہانیوں میں سب سے انجھی بحرا اور قسائی گئی۔ بعائی جان اور بلاعنوان کہانی پڑھ کرسبق ملا۔ بنسی گھر کمال کا تھا۔ عبدالستار ایدھی پرتحریر بھی انچھی گئی۔ راحم فرخ خاان ،کراچی۔

ای ستبرکا شاره به حد پند آیا۔ بلاعنوان کہائی بہت پند آئی۔
باتی کہانیاں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ پڑھنے
سے جمیں نفیجت بھی ہوئی اور لطف بھی آیا۔ دوشن خیالات ہمیشک
طرح بہترین اور لاجواب ہے۔ بحرا اور تسائی (محد شاہد حفیظ)
پڑھ کر بہت ہی زیادہ لطف آیا۔ محمد جہانگیر عباس جو تیر کر ہی ۔
پڑھ کر بہت ہی زیادہ لطف آیا۔ محمد جہانگیر عباس جو تیر کر ہی ۔
پڑھ کر بہت ہی زیادہ لطف آیا۔ محمد جہانگیر عباس جو تیر کر ہی ۔
پڑھ کر بہت ہی زیادہ لطف آیا۔ محمد جہانگیر عباس جو تیر کر ہی ۔
پڑھ کر بہت ہی اور جیمنے کا کیا طریقہ ہے؟ محمد اور ایس ہی کر اچی ۔
شر کے ستیر کا تو نہال بہت زیر دست تھا۔ انگل! ہم نو نہال اویب

نونهال اویب نونها لول کی تحریروں ہی ہے جایا جاتا ہے۔ آپ بھی لکھ کتے ہیں۔جس طرح آپ نے خط بھیجا ہے، ای طرح ویکر تحریر ہی بھیج کتے ہیں۔ ہرتحریر کے بیچا بنانام ہا صاف صاف ضرور کھیے۔

معیاری تھیں، مرککوں کی چوری کی کہانیاں بہت ول چپ اور معیاری تھیں، مرککوں کی چوری کی کیا عی بات ہے۔ بخت مفان، سیداں چک۔

اجهانگار برااور تسائی بکوری جوری بخواب اور حقیقت بہت اجهانگار برااور تسائی بکوری جوری بخواب اور حقیقت بہت اجهانگار برااور تسائی بکوری جوری بخواب اور حقیقت بہت اجهی اور دل چسپ کہانیاں تھیں۔ بندی گھر کے لطیفے پڑھ کرمزہ آگیا۔ بیدسالہ ہمارے گھری بڑے شوق سے پڑھاجا تا ہے ، کیوں کہ بید دل چسپ اور معلوماتی ہے۔ معلومات افزا کے جوابات دیتے ہوئے بھے بی معلوم ہوجا تا ہے کہ یم کتے بائی بی ہوں۔ شیرونی شاہ محیدا آباد۔

علاق نامه بمدر دنونهال نوم ر ۲۰۱۵ میسوی

(III

### جوابات معلومات افزا - ٢٣٧

#### سوالات ستبر ١٠١٥ء ميں شايع ہوئے تھے

ستبر ۲۰۱۵ء میں معلومات افزا - ۲۳۷ کے جوسوالات دیے گئے تھے،ان کے جوابات ذیل میں لکھے جارہے ہیں۔ ۱۹ مسیح جوابات ہیں والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی،اس لیے ان میں لکھے جارہے ہیں۔ ۱۹ مسیح جوابات ہیں والے نونہالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی،اس لیے ان سب نونہالوں کے درمیان قرعداندازی کرکے 10 نونہالوں کے نام نکالے گئے ہیں۔انعام یافتہ نونہالوں کو نام شاکع کیے جارہے ہیں۔

- ا۔ توم شمود پرحضرت صالح " کے زمانے میں تبرالبی نازل ہوا تھا۔
  - ۱ آسانی کتاب زبور حضرت داؤ دیرنا زل ہوئی تھی۔
    - ٣\_ عظيم يوناني فلسفي ارسطوسكندرٍ اعظم كااستادتها\_
- ٣- عظيم مسلمان فلسفى ، دانش ورَا بونصرِ فارا بي كا انتقال ٩٥٠ و بين بوا تقا \_
  - ۵۔ "دمشق" اسلای ملکشام کا دارالحکومت ہے۔

# الله و الما الله بلند بها دُما تكارِبت يا كتان من به مه المنظاف الكورت يا كتان من به مه المنظاف الكورت يا كتان من به منظورا خيار به منظور به منظورا خيار به منظورا خيار به منظورا خيار به منظور به من

- ۸۔ "اے لی لی" (APP) پاکتان کی فررسال ایجنی ہے۔
- 9۔ پاکستان کے مشہورشاعر رئیس امر د ہوی کا اصل نام سید محمد مہدی تھا۔
  - ا۔ انڈونیشیا کاسکہ رپیکہلاتا ہے۔
- ۱۱۔ انسانی خون کے چارگروپ ہیں ،ان میں صرف '° 0' گروپ کا خون ہرانسان کودیا جاسکتا ہے۔
  - ١٢۔ " تدحار "افغانستان كاليك بواشر --
  - 11- رومن ہندسوں میں ١٦٠ کے عدد کو انگریزی حروف MDC سے ظاہر کیا جاتا ہے۔
    - "BRICK" -10 "الكريزى زبان مين اينك كوكت إلى -
      - 10- اردوزبان كالك محاوره: "يارزنده صحبت باتى-"
    - ١٧- مرزاغالب كاس معركا دوسرامعرع اسطرح درست ب:

كتهيس بمم ولاس كسائ ذب كياب بات، جهال بات بنائ ندب

عامات ماه تامه بمدر د تونهال تومر ۱۵۱۵ میسوی ۱۱۱۱

### قرعداندازی میں انعام پانے والے بیں خوش قسمت نونہال

﴿ كُوا جِي : كُول فاطمه الله بخش ، سيده فقيهه على ، محد سعد افراتيم خان ، رضى الله خان ، محد آصف انصارى بهر بهاول بور: احمد ارسلان بهر لا لا كانه: معتبر خان ابرو و المحدد آباد: عائشه المحمد الله ، انصارى بهر بهاول بور: احمد ارسلان بهر لا لا كانه: معتبر خان ابرو و المحدد آباد: عائشه المحديقة معين ، و باج عرفان بهر راحيل بهر لا بهور: عائشه صديقة معين ، و باج عرفان بهر راوليندى: محمد ارسلان ساجد مهر بيناور: محمد حيان بهر نوشهرو فيروز: محمد جاويدا برائيم بمل بهر اسلام آباد: سديس عالم آفريدي -

#### ۱۷ ورست جوایات دینے والے نونہال

اسا در شده محد مسكان فاطمه، واجد اسدالله ،سيره طيبه فاطمه، الغم صابر، يوسف كريم ، جهر سليم ،عبد الرحل اظفره اسا در شده محد مصدب على ،مير احسين ،سيرم موئى ، مريم حسن خان ، عافيه ذو الفقاد ، ناهم تحريح ،سيد وليدحسن ، مريم سيل ،لياه الجاز ، شاه محد از برعالم ،سيده اريبه بتول ،محد صديق ،خطر ئي بتول ،مرزاحتمان بيك ،محد حسن نويد ظفر ، معاذ اسحاد البحاق ،سيده وجيهه ناز ،محد حارث الطاف ،لقمان ، دخل آ فآب الله بهاول پور: ايمن نور ، حباحت كل ،قرة العين عيني بهر بي نظير آ باو : معار حداث الطاف ،لقمان ، حد خانزاده منه لا تكان به محد و الدين عن منه وجيه بناول بور: ايمن نور ، حباحت كل ،قرة بين من حزب الله بلوج ، ماه رخ ، هصر فهيم الدين شخ ، اقراء عبد الوحيد شخ الا بور: عبد الله خان ، حافظ انشراح خالد بن من منه راوليت كان ، وحميد زين به فيعل آ باد : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبوه بهكو بيثاور : حاليه شنم او منه منه بين من حرب الله بكور ، محد اواب كبوه بهكو بيثاور : حاليه شنم او منه منه بين منه و منه ويان المنه فيعل آ باد : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبوه بهكو بيثاور : حاليه شنم او منه المنه بين منه و منه ويان المنه فيعل آ باد : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبوه بهكو بيثاور : حاله منه و منه ويان المنه فيعل آ باد : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبوه بهكو بيثاور : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبو بهكو بيثاور : حافظ الرباب كوبر ،محد اواب كبو بهكو و منه ويا من

#### ١٥ درست جوابات مجيخ والي مجهدوارنونهال

الم كرا چى: شرحيد مغلى محمد شافع ، صفورا نار، طهورا عدنان ، ملك اسامه علاء الدين ، نورصا ، تفشاله علاء الدين ، عليز وسهيل ، محمد ابراهيم ، ماريد سليم محمود ، سميعه تو قير عله پستى / عمران : سسمى سخى ، سسى مخى ، شيم واحد عله لا جور : محمد عبد الله ، مطبع الرحمٰن ، صفى الرحمٰن ، منجه عدن ، احمد حسن خان ، چود حرى امتياز على ، عبد البيار روى انصارى

المعالمة المديمدردتونهال تومير ١٠١٥ عيسوى

🖈 حيدرآ با د: غلام شهبازميمن ،محمد عثان عني 🏠 راولپنڈي: علی حسن ،محمد شهير، عدنان خان 🏠 کوئل: اشمه نياز ،محمر جواد چغتائي ١٠ اسلام آباد: عز و بارون ١٠ جبلم: ايمان شابد ١٠ چكوال: محد سرمدمنير ١٠ ويره الله يار: زبير فاروق کھوسے تلہ منگ:علیشہ نور 🖈 بہاول گر: طوبیٰ جاویدانصاری 🏠 بہاول پور: رابعہ طارق 🏠 ساتکمٹر:محمد ثا تب منصوری 🖈 شیخو پوره: محمر حسان الحق 🖈 رحیم یارخان: منابل جاوید 🖈 او محل: صلاح الدین 🖈 و گری: محمر طلحامغل 🖈 بری پور: شاه میرعبای 🌣 ملک وال: و قیع عدنان 🏗 نواب شاه: ارم بلوچ محد رفیق 🖈 ملتان: احمد عبدالله 🖈 مير يورخاص: فيضان محد يونس قائم خاني \_

#### ١٢ درست جوابات بجيخ والے علم دوست نونهال

🖈 كرا چى : محد بلال صديقى ،عمير بن سلمان ، نبد نداحسين ، اسامه صديقى ، آسيه جا ديدا حديث ، اسدالله ، انس ظفر ☆ اسلام آباد: فرحين ،محر تمز ه زاكر ١٠٠ تله محك: احر مجتبي على ١٠٠ محوكي: سعدية تحرعبدالستار ١٠٠ سابيوال: خديجية الكبرىٰ ◘ بمكر: تميرا زامد ◘ حيدرآ باد: فجر جاويد على ۞ خانيوال: خرم شفراد ۞ مير يو رخاص: فيضان احمه خان 🖈 راولینڈی: محرشہیر یاسر۔

#### ١٣ درست جوايات بصيخ والصحنتي نونهال

★ کراچی: محمد اختر حیات خان محس محمد اشرف، بها در شاه ظفر، عمیر رفیق ، غلام مصطفیٰ ، زارا ندیم یه را دلیندی: ملك محد احسن المع عمر: سميدويم في أي مديم الورهام: مريم كلميان المع مجرات: آمند بتول المهمر يور ما تعلو: آصف پوز دار۔

#### ۱۲ درست جوابات بھیخے والے پُر امیدنونہال

🖈 كرا چى: رميعه زينب عمران حسين ،محمد جلال الدين اسد ، احسن محمد اشرف ،فصل قيوم خان ،عليشا وعلى رضا 🖈 حيدرآ باو: منابل فاطمه عامر على صديقي ،شيرونيه ثناء، منيبه چودهري 🏠 فيصل آباد: يسري حسين 🏠 بهاول پور: مائزه حنیف 🛠 شیاری: بشری منعم مینگل \_

#### اا درست جوابات مجيخ والے پُر اعتما دنونہال

🖈 کراچی: ایم اخر اعوان، بے بی اینان، محمد صان عمران، احمد عار فی ، اریشه صدیقی ،حسن رضا قد اری، فضل ودود خان ،محم معین الدین غوری ،صغی الله ،محمداویس ،احتشام شاه فیصل ،احمد حسن ، طاهر مقصود \_

ع الما المام المديمدردتونهال تومبر ١٥١٥ عيسوي

## بلاعنوان کہائی کے انعامات

ہدردنونہال تمبر ۲۰۱۵ء میں محترمہ أم عادل كى بلاعنوان انعاى كہانی شائع ہوئى تھى ۔اس كہانى كہانى شائع ہوئى تھى ۔اس كہانى كے بہت التھے التھے عنوا نات موصول ہوئے ۔ سميٹی فی بہت نور كر كے تمين التھے عنوانات كا انتخاب كيا ہے، جومخلف جگہوں سے نونہالوں نے بھیج جیں۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ا- وه شدهر کیا: شازیدانساری، کراچی

٠٠- كاياكيك : صياحت كل، بهاول يور

سور سبق مل كيا: سميه وسيم شخ ، عمر

﴿ چند اور اجھ اجھے عنوانات ﴾

مشکل گھڑی۔ سزال گئی۔ قدرت کاسبق معصوم ناشکرا۔ زندگی بھرمسکرائی فلطی کا احساس ۔ ناشکری کی سزا۔ ناشکری کا انجام ۔ مبح کا بجولا

#### ان نونهالول نے بھی ہمیں استھے استھے عنوا نات بھیج

PAKSOCIETY1: f PAKSOCIET

امان الله ، فضل عبدالودود ، سيره ثانيه بتول ، محمد عثمان عمران ، محمد احمد رضا ، ابرار حسن ، مهيرا حسين ، محمد على منير خان ، رضى الله خان ،سيده اريبه بنول ، رباب خنك ، مليحه عابد ،عمير بن سلمان ،محمد شافع ، اسدالله، مسكان فاطمه، آسيه جاويداحمه ﷺ، محد سعد محرسليم، سميعه تو قير، محمد سعدا فراہيم خان ، أنعم صابر،عبدالرحمٰن فاروقی ،بشریٰ منج ،عبدالودود،سندس آسیه،محدخزیفه الطاف،شانزه حسن مجمد منعم پوسف،شیرحیدرمغل،سیده وجیه ناز،سهیل احمه با بوز کی،معاذ اسحاق،محمدحسن نوید،طهورا عدنان، محمة عبدالله، شاه بشري عالم ، فهد فداحسين ، لياه اعجاز ، مريم سهيل ، ايم اختر اعوان ،سيد وليدحسن ، مريم حسن خان، تفشاله علاءالدين ،اسرىٰ خان ،اسامه ملك علاءالدين ،محمة على عمران ،اسامه صديقي ، محد ابراہیم، ، ماریہ سلیم محمود، مریم بنتِ علی ، اسا ارشد ، امبر محد موی ، رمیشہ زینب عمران حسین ، عبدالرحمٰن اظفر ،عمير رفيق ،محد جها نگيرعباس جوئيه، صالحه كريم ،علينا اختر ، كول فاطميه الله بخش ، مصامص شمشادغوری ،محد جلال الدین اسد فضل قیوم خان ، بها در شاه ظفر ،محد اولیس ، احتشام شاه فيصل، احسن محمد اشرف، بلال خان، محمد اختر حيات خان، عثمان خان، محمد وقاص، احمد حسين 🖈 لا مور: چومدری امتیاز علی، حافظ انشرح خالد بث، عبدالجبار روی انصاری، عطیه جلیل، ما بین صاحت، أم باني معين، وباج عرفان، منيحه عدن ١٠٠٠ راولپندي: عدنان خان، محرشهير ياسر، على حسن، محرشهير، جوريد طارق، عابرعلى، روميسه زينب چومان، وجيهه حيدر اعوان 🛠 حيدرآ ماد: حثام اله دين ، رميصاء حزب الله بلوج ، اقراء عبدالوحيد ينخ ، شيرونيه ثنا ، هصه فهيم الدين ينخ ، بي بي سميرا بتول الله بخش، عا تشرا يمن عبدالله، حبيبه چوېدري، كنز النساء، مريم كاشف، حيان مرزا، فائز احمصديقي المرجوال: محمعبدالله منير، عاطف متازيد اسلام آباد: تمن زامد، عنيزه بارون ، زوبيبا اعوان ،محد حزه ذاكر، لا ئيه جواد ، فرحين ،حمنا احمد 🛠 مير پورخاص: فريحه فاطمه ،شنريم راجا ،نمره جعفر ، علاق المد مدردتونهال نومر ۱۵ ۲۰۱ عبوی (۱۱۸).

شكرف خالد، فيضان احمد خان، مبشره فاطمه، ساره اساعيل، بلال احمد، محمد تو قير، مريم كهثيان 🖈 بباول پور: تمن ضیا، احمد ارسلان، ایمن نور، قرة العین عینی، مائره حنیف، محمد فکیب مرت، عائشه خالد 🖈 پسنی ، مکران: سسی تخی ، شلی تخی ، شیراز شریف 🖈 بے نظیر آباد: اطهر وجه . عدنان، فرواسعید خانزاده ۱۲ میسکھر: فلزا احمد، بشری محمرمحمود شیخ 🖈 کوٹلی: اشمہ نیاز ، زرفشال بابر المه فيصل آباد: حافظه ناياب گوهر، زينب ناصر، يسري حسين ،اصفي کمبوه ٦٠٠ نواب شاه: ارم بلوچ محمه ر فیق، شاه میرعباس، فائزه ایوب ۴۵ لا ژکانه جسنم حضورا برد و معتبرخان ابرد و ۴۸ پیثاور: حانبیشنراد، محمد حمد ان ١٦٠ عفرا المجم ،اقراء المجم ١٨ مليان بحبّلي محمد مرتفعي اكمل ،ايمن فاطمه ١٨ تله كنك: علیشه نور که توبه فیک سنگه: سعد به کوژمغل ۱۸ و مره غازی خان: رفیق احمه ناز ۱۸ شمیاری: بشری منعم مینگل 🖈 بهاول تکر: طو بی جاوید انصاری 🏞 بھکر:سمیرا زامد 🖈 جہلم: ایمان شاہر، راجا راشد يك قصور: نورالبدي على مله رحيم يارخان: منابل جاويد مله سابيوال: عماره عروج مهم حاصل بور: ا مامه عا كفين ٦٠ جينك على حيدر ٦٠ مير پور ماخليلو: آصف بوز دار ١٠٠٠ نظانه صاحب: ملائكه نورين قادری 🛠 واه کینٹ: محمد ابراہیم 🖈 نوشہرو فیروز: نازیہ ابراہیم پھل 🏠 اوتقل: ثروت جہاں م و الرى: محمط المحامظ من خوشاب: محمة قر الزمال الم محموي : سعدية حرمل عبد الستاري ميانوالي: لاريب رومان فاطمه من نوشهره: ابدال شفقت المحرات: منزه بنول المحمري: اسامه ظفر راجا مه وبازى: دُاكْرُ شَهْراد قادراوليي مه دُيره الله يار: آصف على كهوسه المع تفاروشاه: شايان آصف خانزاده راجيوت ٢٨ مظفر كره: پرنس سلمان يوسف سمجه ١٠ بيلا: محمدالياس چنا ١٠٠ نواب شاه: طيب محود المرى بور جمرسيف الله مف المسالكم عليزه نازمنصورى المع فينحو بوره بحمراحسان الحن-

الما الما المدورونونهال نوم (۱۵ ۲۰۱ عيوى (۱۱۹)

# Jed of the thirty www. Farsociety of the total of the state of the sta Elister Bully

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



نونهال لغت

آ ہو زایری رونا پیٹنا۔ چیخ پکار۔واویلا۔ نالہوفریا د۔ آه وزاري ا ی ی ر قیدی۔ یا بند۔ عاشق۔ 1 1 6 3 1 د وسروں کے فائدے کی خاطر خو دنقصان اُٹھا تا۔ ايار اَ وْ لُ فُ وْ ل ہے ہورہ باتیں ۔گالی گلوج ۔ لغویات۔ ادل فول بجل۔ وہ روشن جو با دلوں کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ برق ب ١ ق را مَا لَا ق عائد ہونا۔روال کرتا۔ کہنا۔ جاری کرنا۔ بولا جانا۔ استعمال ہونا۔ اطلاق ئے ن و تيز \_غضب ناک \_ بخت \_ تنيا \_ تلخ \_ کژوا \_ تند 515 نقصان ہے کی مضرر یتنگی سختی مدوسر پہ 27 10655 آ نسو بھرلانے والا۔ روبإنيا - 30 8 طاقت بے قوت بہ توانا کی ب سكت 115 كهرا خالص - بيل نهايت احيمانفيس اصلى - ياك - بيديا. سچارصادق رصاف محو لین دین کاصاف رمنصف مزاج۔ 7 = 7 مسوس

350 نه هونا يمى بات كانه مونا \_غيرحاضر يمي چيز كاپاس نه مونا ـ عدم كا يى ى چھانے والا۔ غالب آنے والا۔ ظاہر ہونے والا۔ طارى 5 2 00 6 بلى شفعا يتسخر مضحك

لَ كَا نَ ت عمدگی ۔خوبی ۔ نرمی ۔ ملائمت ۔ مزہ ۔ زا نقہ ۔ لذت لطافت تظم وتسق

نَ غَمْ ونَ مَن ق بندوبست \_انتظام محكومت كا قاعده\_

ا ماه نامه بمدر دنونهال نومبر ۱۵ ۲۰۱ میسوی (۱۲۰)